# مسلکی اختلافات س راه اعتبال

مفتی را شد حسین ندوی (مهتم مدرسه ضیاء العلوم، میدان پور، رائے بریلی)

> راش منجينل جهان هي المحالي وي دارع فات، تليكال ، رائج بريلي (يوپي) www.abulhasanalinadwi.org

### جمله حقوق محفوظ

#### طبع اول

#### محرم الحرام تستهم الصمطابق وسمبراان

نام كتاب : مسلكى اختلا فات اورراه اعتدال

رتب : مفتی را شد حسین ندوی

تعداداشاعت : •••ا

صفحات : ۱۲۲

#### ملنے کے پتے:

مجلس تحقيقات ونشريات اسلام ،ندوة العلماء ،لكصنو

﴿ ابرا ہیم بک ڈیو، مدرسہ ضیاء العلوم رائے بریلی ﴿ مَلَتبہ اسلام، گُونُن روڈ ، لکھنو ﴿ مَكْتُبَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ

#### ناشسر

ستيال جانته الكاليات

دارِعرفات، تکیه کلال،رائے بریلی (یوپی)

www.abulhasanalinadwi.org

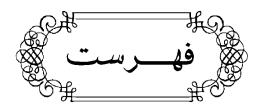

| ′ •   |                                                      |                      |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------|
|       | مسلمانوں کی اکثریت مقلد ہے۔                          |                      |
| ۱۸-   | ىطلب                                                 | تقليد کا•            |
|       | بر کے دلائل                                          | جوازتقليا            |
| ۲۴-   | روشمیںدوشمیں                                         | تقليدكى              |
| ۲۴-   | ق کے دلائل ( آیات قر آنیہ سے )                       | تقليد مطا            |
|       | ى سے دلائل                                           | احادی <b>ث</b>       |
| ۳٠.   | ا ببے دلائلا                                         | أجإرصح               |
| ٣٢-   | ں کے دلائل                                           | تقليد شخصح           |
| ۴-    | نه کی تخصیص کی حکمت                                  | تمهاربع              |
| ـ ۳۰  | كەدر جات <u>-</u>                                    | تقلید _              |
| ـ سهم |                                                      | بېلا درج<br>پېلا درج |
| - ۱۹  | . وم و درجه                                          | تقلید کا د           |
| ۴٩.   | نیسراُدرجهنیسراُدرجه                                 |                      |
| ۴٩.   | اعتراضات                                             | تقليد برا            |
|       | ن جمورد                                              |                      |
|       | نماز میں پیرملانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                      |
|       |                                                      |                      |

| ۲۹        | تمازين تي يي                           |
|-----------|----------------------------------------|
| <u> ۲</u> | رفع يدين- کا نول تک يا کندهوں تک       |
|           | امام شافعی کی دلیل                     |
|           | احناف کے دلائل                         |
| ۷۴        | احناف کی وجوه ترجیح                    |
| ۷۲        | ماتھ کہاں با ندھیں جا <sup>ئ</sup> یں؟ |
| ∠५        | پہلے گروہ کے دلائل                     |
|           | »،<br>احناف کے دلائل                   |
| ∠∧        | پہلے گروہ کے دلائل پرایک نظر           |
| ۸۲        | فاتحه خلف الامام                       |
|           | ائمہ کے مسالک کی تفصیل                 |
|           | شوافع اوراہل ظاہر کے دلائل             |
|           | احناف اور جمہور کے دلائل               |
|           | احناف کی قرآن سے دلیل                  |
| ٩۴        | احادیث سے دلائل                        |
|           | خلاصة كلام                             |
|           | مسكلة مين بالجهر                       |
| 1+4       | ائمہ کےمسالک                           |
|           | شوا فع وغیره کی دلیل                   |
|           | احناف کے دلائل                         |
|           | اعتراضات کاجائزہ<br>. یے ہے۔ جہ        |
| 117       | احناف کی وجوه ترجیح                    |

| 114    | عقبیق بی شکل                                  |
|--------|-----------------------------------------------|
| IIA    | رفع يدين                                      |
| 119    | ال حدیث پر کئے جانے والے اعتراضات کا جائزہ    |
| 119    | جواب                                          |
|        | آ ثار صحابہ سے استدلال                        |
| 174    | وجوه ترجيح                                    |
| ITT    | خلاصة بحث                                     |
| 1mr    | سنت فجر کے مسائل                              |
| ۲۳۳    | جماعت کھڑی ہونے کے باوجودسنت فجر پڑھنا        |
|        |                                               |
| ١٣٣    | ً فرض مغرب سے <u>پہلے</u> نماز                |
|        | وترکی نماز                                    |
| ١٣٧    | وتر سنت ہے یا واجب؟                           |
| 10+    | وتر کی رکعات                                  |
| 124    | تین رکعات ایک سلام سے یا دوسلام سے؟           |
| 141    | تراویح کی رکعات                               |
| 177    | تراویج کی رکعت کے بارے میں ائمہ کا مسلک       |
| 14٣    | تراویج کی رکعت کے بارے میں اقوال علماء        |
| IYYPYI | بیں رکعات کے دلائل                            |
| IY∠    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| 1∠1    | قیام رمضان کے متعلق نبی کریم (علیہ کے معمولات |
| 1∠9    | بعض اشکالات اوران کے جوابات                   |

| 1∠9         | پهلااشکال                                            |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 1∠9         | جواب/١                                               |
| ΙΛ•         | جواب/۲                                               |
|             | جواب/٣                                               |
| ιλι         | دوسرااشكال                                           |
| ιλι         | خلاصه کلام                                           |
| 11/1        | فرض نماز کے بعد دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| IAM         | دعا کے وقت ہاتھ اٹھا نااور دعا کے بعد چہرہ پر پھیرنا |
|             | فرض نماز وں کے بعدد عا                               |
| 1/19        | نماز کے بعد مطلقاً دعا پر دلالت کرنے والی روایات     |
|             | اہل حدیث علماء کی آ راء۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 191         | خلاصة كلام                                           |
| 190         | مُردعورت کی نماز میں فرق کی وجہ                      |
| r+y         |                                                      |
| r+y         | <u> </u>                                             |
| r•∠         | دوسرااشكال                                           |
| <b>r</b> •∠ | <u> چواب</u>                                         |
| <b>r</b> •∠ | تيسرااشكال                                           |
| ۲•۸         | <u> چواب</u>                                         |
| r+ 9        | مصافحه كامسنون طريقه                                 |
|             | جمہور کے دلائل                                       |
| r16         | خلاصة كلام                                           |

| ri4    | عيدين کی تکبيرات                      |
|--------|---------------------------------------|
| MY     |                                       |
| ri∠    | يهلی کيل                              |
| ΥΙΛ    | دوسری دلیل                            |
| YYI    |                                       |
| rrr    | مسائل قربانی                          |
| نی ہے؟ | کیاایک بکری پورے گھر کی طرف سے کا     |
| rry    | a '                                   |
| rmr    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| rmr    | ایصال ثواب کے ثبوت کے دلائل           |
| rri    |                                       |
| Trr    | قرآن مجیدسے جمہور کے دلائل            |
| rrq    | احادیث                                |
| ran    | آ ثار صحابه                           |
| ra9    | اجماع                                 |
| ry•    | عقل كافيصله                           |
| YY+    | بعض شبهات كاجواب                      |
| ryl    | جواب                                  |
| ry∠    | جواب                                  |
| ت۸۲۲   |                                       |
| r∠•    | 1                                     |

### بِثِمْ إِلَّهُ الْجِحْزَ الْجَحْزَ الْجَحْزَ إِلَيْ الْجَعْزَ إِلَيْحُمْزِيا

### مُعْتَلُمْتُ

کسی نے بڑی حکیمانہ بات کہی ہے کہ فقہی آراء ومسالک ترجے کے لیے ہوتے ہیں تبلیغ کے لیے نہیں ہوتے ، قدیم زمانے سے امت کے علاء نے یہی طریقۂ کاراختیار کیا اور بھی کسی مسلک کی با قاعدہ تبلیغ ودعوت کا کام نہیں کیا گیا، یہ سب فقہی مسالک حق ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وغیرہ کے سلسلہ میں جوارشادات فرمائے اس میں توسع اختیار فرمایا اور اس کی اجازت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقوں میں جو بھی طریقہ کے بارے میں شدیدا نکار بھی اہل حق کا شیوہ نہیں بیان کردہ طریقہ بیاں کردہ طریقہ کے بارے میں شدیدا نکار بھی اہل حق کا شیوہ نہیں رہا، البتہ علماء و مجتمدین کے درمیان کسی ایک طریقہ کے جارے میں شدیدا نکار بھی اہل حق کا شیوہ نہیں دینے اور بحث و حقیق کرنے کا سلسلہ رہا ہے اور بیدین کی ایک اہم علمی خدمت ہے، حس کے لیے وہ سب حضرات جنہوں نے اس سلسلہ میں محنت کی بڑے اجر و ثواب جس کے لیے وہ سب حضرات جنہوں نے اس سلسلہ میں محنت کی بڑے اجر و ثواب حصتیق ہیں۔

وہ چارامام جن کی تقلید آج امت کا بڑا طبقہ کرر ہا ہے، اپنے اپنے زمانے کے نہایت متقی محتاط اور صاحب فہم وذکاء اور با توفیق حضرات تھے، جنہوں نے اپنے اپنے اپنے اپنے مثا گردوں کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر روز مرہ کے مسائل کی بحث وتحقیق کی اور

کتاب وسنت کی روشی میں امت کے لیے فقہ کا ایک ایسا ذخیرہ فراہم کردیا جس نے امت کے لیے آسانی کے راستے ہموار کردیئے ، ان کے انتہائی تقوی او رشدید مجاہدے اور قربانی کے واقعات متند کتابوں میں موجود ہیں، جن سے ان کا ایک طرف تعلق مع اللہ اور دوسری طرف امت کے لیے درد وفکر کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت امام محمدٌ جوامام اعظم ابوحنیفهٌ کے خاص شاگر دوں میں ہیں،ان کا واقعہ کھا ہے کہ وہ رات رات بھر حدیثوں میں غور کرتے اور مسائل کا استنباط کرتے،اگر کھا ہے کہ وہ رات رات بھر حدیثوں میں پانی بھر کراس میں بیٹھ جاتے تا کہ نیند نہ آئے، لوگوں نے عرض کیا آپ اتنی مشقت کیوں بر داشت کرتے ہیں تو فرمایا کہ امت تواس امید میں سورہی ہے کہ محمد جاگ رہا ہوگا،اگر میں بھی سوجاؤں توامت کا کیا ہوگا۔

حضرت امام احرُّ حضرت امام شافعیؓ کے شاگر دوں میں ہیں، امام احرُّ ہمیشہ ا پنے گھر میں امام شافعی کا تذکرہ بڑی عقیدت ومحبت سے کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ا مام شافعیؓ امام احمدؓ کے گھر تشریف لائے ،سب گھر والوں کو بڑی خوثی ہوئی ، رات کو امام شافعیؓ کے لیے بستر لگادیا گیااورایک برتن میں وضو کے لیے یانی رکھ دیا گیا، فجر کی اذان کے بعدامام احرؓ کے فرزندامام شافعیؓ کومسجد لے جانے کے لیے حاضر ہوئے تو و یکھا کہ امام صاحب ؓ ابھی تک بستر پر ہیں اور برتن میں یانی بھی ویسے ہی رکھا ہوا ہے، ا مام شافعیؓ اٹھےاور ساتھ مسجد تشریف لے گئے ،نماز بھی امام احدٌ کی درخواست پرانہوں نے پڑھائی،صاحبزادہ کو بڑا تعجب تھا کہ رات بھربستر پررہے، وضوبھی نہیں کیا اورنماز پڑھادی، نماز سے فراغت کے بعد دونوں حضرات علمی گفتگو میں مشغول ہوگئے ، صاحبزادہ بھی استفادہ کے لیے مجلس میں شریک ہوگئے ،ا ثنائے گفتگوامام شافعیؓ نے فر مایا: ابوعبداللہ (بیاما م احمد کی کنیت ہے)! رات عجیب بات ہوئی، جب میں لیٹا تو ا یک حدیث ذہن میں آگئی، میں نے اس سے مسائل کا اشنباط شروع کیا،تقریبا سو مسائل میں نے اس سے نکالے کہ فجر کی اذان ہوگئی۔

یہ چاروں امام وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں امت کے لیے وقف کر دیں اورامت کو ایک بڑے کام سے فارغ کر دیا، ان کی انہی قربانیوں اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ امت کا بڑا طبقہ آج ان کی تقلید کر رہا ہے اور قر آن وحدیث سے ان کے نکالے ہوئے مسائل پڑمل کر رہا ہے جو ان کے لیے اتناعظیم صدقہ جاریہ ہے جس کا اندازہ وہی کرسکتا ہے جواس کی حقیقت سے واقف ہو۔

تقلید کے سلسلہ میں اس زمانے میں ہڑی غلط فہمیاں پیدا کی جارہی ہیں اور بیہ مشہور کیا جارہ ہا ہے کہ ان اماموں کو مطلق مطاع سمجھ کران کے مسلک پر چلنا اوران کو ایسا پیشوا اور مقتدا سمجھنا، ان کے کسی عمل یا رائے کے خلاف کرنا گویادین سے ایک طرح کا خروج ہے، جب کہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، تقلید کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات کتاب وسنت کی اتباع کا ذریعہ ہیں، حقیقت میں تقلید رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی کی جاتی ہے اور یہ حضرات رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی کی جاتی ہے اور یہ حضرات رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی کی جاتی ہے اور الله صحیح جاتے ہیں، تمام تقلید کرنے والے حضرات اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی بھی ان اماموں کو معصوم نہیں سمجھتا، چنا نچہ خود امام ابو حفیقہ کے شاگر دول نے دو تہائی مسائل میں ان سے اختلاف کیا اور بعد کے جمتہدین و فقہاء نے بھی کتاب و سنت کو سامنے رکھ کراگر اختلاف کی ضرورت سمجھی تو اختلاف کیا جو تعدید کے جمتہدین و فقہاء نے بھی کتاب و سنت کو سامنے رکھ کراگر اختلاف کی ضرورت سمجھی تو اختلاف کیا ۔

البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امت کا ننا نوے فیصد سے بھی زیادہ طبقہ براہ راست کتاب وسنت سے استفادہ نہیں کرسکتا اور اس کوضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی امام ومجہد کی تقلید کرے، اب ظاہر ہے کہ خاص طور پر بیہ چار نکاتے فقہیہ وہ ہیں جن پر ہزار سال سے زائدگز رچکے ہیں اور ان کی تنقیح وتو ضیح ہوتی رہی ہے، اس طرح بیمسائل سیٹروںعلماء کی محنت وفکر کا نتیجہ ہیں ،اوران پڑمل کرنے میں بڑی سلامتی ہے ، یہی وجہ ہے کہامت کا بڑاطبقہان ہی مسالک سے وابستہ ہے۔

موجودہ دور میں بیا یک فتنہ کھڑا ہوگیا ہے کہ وہ لوگ جوعر بی سے نابلد ہیں وہ حدیث شریف کی کتابوں کے ترجے دیکھر کمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جب کہ نہ وہ دوانیوں میں تطبق کا فن جانتے ہیں، نہ ناسخ ومنسوخ سے واقف ہیں اور نہ ہی اصول دین سے واقفیت رکھتے ہیں، اس کا نتیجہ سوائے گمراہی کے اور پچھ نہیں۔ اس کی ایک مثال ایک بڑے عالم نے کھی ہے کہ ایک صاحب نے استنج کے بعد 'ور'' پڑھنے کا معمول بنالیا جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف کہد دیا کہ بیتو حدیث میں آیا ہے، جب حدیث کا حوالہ پوچھا گیا تو انہوں نے سے دیث سنائی: ''من است جہ میں فضل ہو تھا۔ گاتو انہوں نے بیحدیث سنائی: ''من است جہ میں است جہ میں اور تو انہوں نے بیحدیث سنائی: ''من است جہ میں است کے دولی طاق عدد لے )

"او ت " کے معنی طاق کرنے کے ہیں اور چونکہ وتر میں دورکعت میں ایک رکعت ملاکر اس کوطاق کر دیا جا تا ہے، اس لیے اس کو ' ور'' کہتے ہیں اور ''او ت " ور پڑھنے کو بھی کے ہیں ان صاحب نے ''او تر'' کے مین اور ''او ت کے ہیں۔ کہ یہاں ''او تر'' کے ہیں ان صاحب کے ہرگر نہیں بلکہ ' طاق کرنے'' کے ہیں۔

یہ ایک مثال ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عربی سے نابلد حضرات یا معمولی عربی زبان جانے والے کہاں کہاں دھو کہ کھا سکتے ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو مکمل حدیث کے خزانے پر نگاہ نہیں رکھتا وہ حدیث کی پانچ سات کتابوں کا مطالعہ کرکے اگر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو یہ حدیث کے ساتھ ہوئی خیانت ہے مسائل سیجھنے کے لیے متون حدیث کی چپاسوں کتابوں کود کیھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے انئمہ نے اس کا اہتمام کیا ہے۔

اب سے تقریبا بچپاس ساٹھ سال پہلے جو حضرات اہل حدیث کہلاتے تھان www.abulhasanalinadwi.org میں بڑے علماء و تحققین ہوتے تھے، جوا حادیث کا مطالعہ کر کے رائے دیتے تھے اور ان کواس کا حق تھا، ان کے یہاں ائمہ کا احتر ام پوری طرح ملحوظ رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ ان کے سامنے ان حضرات ائمہ کی یا کیزہ زندگیاں تھیں۔

اب بیصور تحال قریبی زمانے پیدا ہوئی ہے کہ چند ناسمجھ لوگ بڑی بے باک سے اپنی رائے بیان کرتے ہیں اوراس کی دعوت دیتے ہیں اور ائمہ کے سلسلہ میں ان کی زبانیں بڑی بے با کی کے ساتھ چلتی ہیں، بہلوگ وہ میں جوحقیقت میں اعداء دین کے آلۂ کاربن جاتے ہیں،اس وقت یورپ وامریکہ کی بیہ پلاننگ ہے کہ مسلمانوں میں ہرطرح انتشار پیدا کیا جائے اور دین کے نام پرِلوگوں کو برگشتہ کیا جائے ،اس یلاننگ میں امریکہ کو بڑی کامیابی حاصل ہورہی ہے، جہاں سومسلمان ہیں وہاں پیہ مسلک کے جھگڑ ہےموجود ہیں،حالانکہ دیکھا جائے تو عام طور پرمسائل میںمستحب او رغیرمستحب کی بات ہوتی ہے جب کہآ پس کے جھگڑ ہے حرام ہیں ،ایک ایسے مستحب کو اختیار کرنے کے لیے جس کے استحباب میں بھی اختلاف ہؤ کہاں بدروا رکھا جاسکتا ہے کہ لڑائیاں کی جائیں، یہاں تک کہ مسجدیں الگ کردیں جائیں تکفیر تک بات پہنچ جائے، یقیناً یہایک بہت بڑی سازش ہے، جس کا شکارسادہ لوح مسلمان ہورہے ہیں،نو جوانوں کواس میں زیادہ استعمال کیا جار ہاہے اور گاؤں گاؤں مسلکی جھگڑ ہے کھڑے کئے جارہے ہیں۔

مسلمانوں کواس بارے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ بجائے خدمت دین کے وہ اعداء دین کی خدمت میں گئے ہوں اوران کی صلاحیتیں اس میں ضائع ہورہی ہوں تو یقیناً یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔

عام طور پران نوجوا نوں کی طرف سے یہ بات چلائی جاتی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ اگر مقتدی نہ پڑے تو نماز ہی نہیں ہوتی ،کوئی اس کا قائل نہیں ہے،کیکن مسلہ وہی آتا ہے کہ لوگ احادیث کی حقیقت کونہیں سمجھتے ،سورہ فاتحہ جب امام نے پڑھ لی تووہ سب کی طرف سے ہوگئی ،حدیث میں اس کی بھی وضاحت آئی ہے۔

جہاں احناف ہیں وہاں ان کو ہدف ملامت بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث بڑمل نہیں کرتے جہاں شوافع ہیں وہاں ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جارہا ہے، جہاں مالکیہ ہیں وہاں ان سے جھڑے ہیں، حاصل مید ملک شہر شہرایک فتنہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اس سازش سے نوجوانوں کوآگاہ کرنے کی ضرورت ہے، جو مسالک کی ماننے والے کو دوسرے مسلک کی ماننے والے کو دوسرے مسلک کی ماننے والے کو دوسرے مسلک کی وقوت وینا اپنی صلاحیت ضائع کرنا ہے اور پھر ائمہ کے سلسلہ میں زبان دراز کرنا عاقب تباہ کرنا ہے، وہ سب اولیاء اللہ تھے، حدیث میں صاف آتا ہے" من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب" (جومیرے سی ولی سے دشمنی کرے گااس سے میرا ولیا فقد آذنته بالحرب" (جومیرے سی ولی سے دشمنی کرے گااس سے میرا اعلان جنگ ہے)۔

اس زمانے میں فسق و فجور کی زندگی گزارنے والے، معمولی دینداری رکھنے والے آسانی سے ان دین وعلم کے علمبر داروں کے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں، یہ بڑی نتاہی کا راستہ ہے، امت کواس سلسلہ میں خبر دار کرنے کی ضرورت ہے اور اردو دال حضرات کے سامنے مسائل کو واضح کرنے اور احادیث کے ذریعہ ان کے دلائل دے کران کو کسی طرح مطمئن کرنے کی بھی ضرورت ہے۔

یہ بڑی خوثی کی بات ہے کہ ہمارے فاضل دوست مفتی راشد حسین ندوی صاحب نے اس موضوع پرقلم اٹھایا ہے اور بڑے توازن کے ساتھ وہ حقائق آسان زبان میں پیش کئے ہیں، جن کی امت کے متوسط طبقہ کوضرورت ہے، مفتی صاحب موصوف مدرسہ ضیاءالعلوم کے مہتم ہیں اور حدیث کی اعلی کتا ہیں سالوں سے ان کے زبریدریس ہیں، دوسری طرف وہ اچھافقہی ذوق بھی رکھتے ہیں۔ شروع میں انہوں نے تقلید کی حقیقت پر بھی روشی ڈالی اور پھر ان نزائی مسائل پر احادیث کی روشی میں تفصیل سے کلام کیا، جن کو عام طور پر جھگڑ ہے کاموضوع بنایا جاتا ہے، امید ہے کہ ان کی بیمخت عنداللہ بھی مقبول ہوگی اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا اور بہت ہی غلط فہمیوں کو زائل کرنے میں اس سے مدد ملے گی، اللہ تعالی اس کو باعث خیر بنائے اور امت میں اتفاق واتحاد کا ذریعہ فرمائے اور سب کوسیح سمجھ عطافر مائے تا کہ کوئی دین کے دشمنوں کا آلہ کار نہ بنے اور تمام نوجوانوں کی صلاحیتیں مثبت طریقہ پردین کے لیے استعال ہوں۔ آمین

بلال عبدالحی حسنی ندوی دائرہ شاہلم اللہ، تکیہ کلال،رائے بریلی ۲رزیقعدہ ۲۳۲۲اھ

### بننزل الخزالجين

# مسلمانوں کی اکثریت مقلد ہے

یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت چارمشہور مسالک میں سے کسی ایک کی پیرو کار ہے، یہاں تک کہ سعودی عرب کے اکثر باشند ہے جسی صنبلی فقہ کے ماننے والے ہیں،اورسرکاری طور پر قضاۃ اسی مسلک کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں،خودشخ محمہ بن عبدالو ہا بنجدی مسلکاً حنبلی تھے،جس کا انہوں نے کھل کراعتراف کیا ہے، فرماتے ہیں:

"فنحن ولله الحمد متبعون لا مبتدعون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (1)

(الحمد الله ہم امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه كے مسلك كے مقلد بين نه كه مبتدع)-

دنیا میں مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جوتقلید کا سخت مخالف ہے،اس طبقہ کو غیر مقلد ،سلفی یا اہل حدیث کہا جاتا ہے،اس طبقہ میں بھی بلا شبہ کبار علماء پیدا ہوئے جنہوں نے علوم اسلامیہ خاص طور سے علم حدیث کی خوب خدمت کی ہے، یہ حضرات ائمہ اربعہ میں سے خاص طور سے کسی فقہ کی پابندی نہیں کرتے، بلکہ جس بات

<sup>(</sup>۱) "محمد بن عبدالوهاب "للعلامة احمد عبدالغفور مطبوعه بيروت ۱۵/۳۷-۵۵ (رحيمير ۱۹۱/۳) نيز ديکھئے: "وہائي تحريک سے متعلق غلط فهميوں کا از اله "از ڈاکٹر محمد سعد، س/ ۷۸ بحواله شخ محمد کی تآلیف۵/۳۳۸ -۳۸ مطبوعه مکتبة النهيم مکوناتھ بخن--۳۸ مطبوعه مکتبة النهيم مکوناتھ بخنwww.abulhasanalinadwi.org

كواقرب الى الكتاب والسنتمجية بين اس يثمل كرليته بين \_

اس نقطہ نظر کے حاملین بھی کم تعداد ہی میں سہی ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہندوستان میں بھی ان کی ایک تعداد ہے،جو پرانے اور علم رکھنے والے ہوتے ہیں،وہ توحقیقت سے واقف ہوتے ہیں اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کیکن ادھر دیکھا گیا کہ بہت سے نوجوان جو دین کے مبادی سے بھی ناواقف ہوتے ہیں روزی روٹی کےسلسلے میں سعودی عرب جاتے ہیں پھروہاں کے شعبہ جالیات کے زیر اثر غیر مقلد بن کرواپس آتے ہیں،ان کا پیر جذبہ تو بلاشبدلائق تحسین ہوتا ہے کہ کتاب وسنت برمل ہونا جا ہے لیکن علوم اسلامیہ میں کمی کے باعث وہ یہ بچھتے ہیں کہ مقلدین کا عمل کتاب وسنت کے بجائے اپنے ائمہ کے اقوال اور آ راء پر ہے،اورنعوذ باللہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کرنا گویاا سکو پیغیبر تسلیم کرلینا ہے،اسی لئے وہ تقلید کوشرک کے مترادف ستجھتے ہیں،ان کالزام ہے کہ مقلدین نے اپنے ائمہ کے لئے شریعت سازی کوجائز قرار و\_ركھاہے،نعوذ باللہ! ولا حول ولا قوۃ إلاباللہ! يہ بيچارےتمام كےتمام ائمہ پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، یہاں کےعلاء کی کھلی تحقیر کرتے ہیں،حالانکہ بلغ علمی کا پیہ حال ہوتا ہے کہ بچھ طور سے ار دوعبارت بھی پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہوتا ہے، بہر حال اگر ان لوگوں کی بات تسلیم کر لی جائے تو گویا دنیا کے اکثر مسلمان یعنی ننا نوے فیصد مسلمان مشرک قراریا ئیں گے،موحد صرف ایک فیصدرہ جائیں گے۔

اس طرز عمل سے گاؤں گاؤں اور محلّہ محلّہ محاذ جنگ قائم ہے، جن مسائل پر چودہ سوسال تک بحث ہوتی آرہی ہے اور آج تک ان پرکوئی حتی بات نہیں کہی جاسکی ان کو بینو جوان چٹلی بجاتے حل کر دیتے ہیں، نتیجہ بیہ ہے کہ معاشرہ میں سخت اضطراب اور بے چینی ہے، ایک بھولا بھالانو جوان جن علاء سے عقیدت رکھتا تھا، اور جس امام کا پیروکار تھا جب ایک اسے بیہ باور کرایا جاتا ہے کہ بیسب لوگ تو مشرک ہیں تو اسکے پیروکار تھا جب نمین کھسک جاتی ہے، بھی وہ ان سے جھگڑا کرنے لگتا ہے، بھی

دینداروں سے بیزار ہوکر دین داری سے تو بہ کر لیتا ہے،اور کچھان کے ہم نوابھی بن جاتے ہیں۔ میرے نز دیک اس طرزعمل اور اس بے چینی سے پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے،ضرورت اس بات کی تھی کہ خودسافی علاء ان کو اس طرزعمل سے روکتے تاکہ ان کی بات کا ان نو جوانوں پراثر پڑتا، ورنہ یہ ذہنی انتشار بہت سے فتنوں کو جنم دے سکتا ہے، جنگی طرف اشارہ کرتے ہوئے مشہور اہل حدیث عالم مولا ناحسین احمد بٹالوگ کہتے ہیں:

'' پچپیں برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جولوگ بے علمی کے ساتھ مجہد مطلق اور تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ بالآخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں،ان میں سے بعض عیسائی ہوجاتے ہیں اور بعض لا مٰدہب، جو کسی دین و مٰدہب کے پابند نہیں رہتے ،اوراحکام شریعت سے فسق وخروج تواس آزادی کااد فی کر شمہ ہے۔'(ا)

بہر حال سافی علاء کی طرف سے الیی پہل تو ہوتی نہیں ممکن ہے اس کے عواقب پران کی نظر ہی نہیں ہمکن ہے اس کے عواقب پران کی نظر ہی نہیجی ہو، اس کئے ضروری معلوم ہوا کہ کچھ سطر پر تقلید کی حیثیت کے متعلق لکھ دی جائیں ، اور دنیا کے اکثر مسلمانوں کا نقطۂ نظر واضح کر دیا جائے ، تاکہ اچھی طرح واضح ہوجائے کہ تقلید کرتے وقت مقلدین کی نیت کیا ہوتی ہے۔

پھر چونکہ ہندوستان میں احناف کی اکثریت ہے لہذا چندمشہور مسائل میں احناف کی اکثریت ہے لہذا چندمشہور مسائل میں احناف احناف کے دلائل بھی مخضراً دیدئے گئے، تا کہ واضح ہوجائے کہ ان مسائل میں احناف کا متدل بھی کتاب وسنت اور شرعی دلائل ہیں، نہ کہ صرف قول امام (جیسا کہ بعض ناواقفین سمجھتے ہیں) تا کہ کم سے کم تعلیم یافتہ ،سلیم الطبع اور سنجیدہ سلفی طبقہ کی غلط فہمیاں دور ہوجا کیں اور وہ سمجھ لیں کہ ان مسائل میں احناف کے پاس بھی طاقت ور دلائل

<sup>(</sup>۱) اشاعت السنة ج/۱۱،شاره/۱۱،ص/۵۳(رهيم پيه/۱۳۱/۱)

موجود ہیں اور بعض احناف کم علمی کے سبب جس ذبنی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بھی دور ہوجائے، رہے غالی اور متشدد سلفی تو ہمیں ان سے خیر کی کوئی تو قع نہیں ہے، اس لئے کہ غلو میں وہ اتنا آ گے نکل گئے ہیں کہ ان کے لئے واپسی دشوار ہے، کاش! وہ بھی اس حقیقت کو پالیس کہ کسی جزئیہ میں اختلاف کی آخری حد تک پہنے جانا کتاب وسنت پڑمل کے بجائے صہیونی پروٹو کول اور بش کے ورلڈ آرڈ رکو تقویت جانا کتاب وسنت پڑمل کے بجائے صہیونی پروٹو کول اور بش کے ورلڈ آرڈ رکو تقویت دینا ہے، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ننا نوے فیصد غلط ہوں اور ایک فیصد حق پر ہموں، پھر سواد اعظم کی پیروی کا مطلب آخر کیا ہے؟

بہر حال مٰدکورہ بالا مقاصد کے تحت یہ چندسطریں لکھ دی ہیں،اللہ تعالی شرف قبول سےنوازے۔

## تقليركا مطلب

اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ' احکام شریعت کی اصل دلیل صرف کلام مجید ہے، اورا سکے بعداس کی تشریح و تفصیل سنت رسول کے ذریعہ سے لیکن ساتھ ہی میہ بھی ظاہر ہے کہ ہر شخص نہ سارے کلام مجید و دفتر احادیث پر عبورر کھ سکتا ہے نہ ان سے بیشار جزئیات کاروز انہ ضروریات کیلئے استنباط کر سکتا ہے، ایسی حالت میں اس کے سوا چار ہٰ ہیں کہ عالمی کو، نہ جاننے والا جاننے والے کو، ناواقف واقف کارکودلیل راہ بنائے گا، اوراس کے بتانے پراعتبار کرےگا اس کانام تقلید ہے'(ا)

اس کوذرا کھول کر بیان کیا جائے تو اسکی وضاحت اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ کتاب وسنت میں بعض احکام تواہیے ہیں جنہیں ہر معمولی لکھا پڑھا آ دمی سمجھ سکتا ہے ان میں کوئی اجمال، ابہام یا تعارض نہیں، بلکہ جوشخص بھی انہیں پڑھے گا وہ کسی

<sup>(</sup>۱) '' تقلیداورحدودتقلید' ازمولا ناعبدالماجدوریابادی م/۸-۹(۱)(۲) سورهٔ حجرات/۱۲

الجھن کے بغیران کامطلب سمجھ لےگا، مثلاً قرآن کریم کاارشادہ: ''لاَ یَـغُتَـبُ بَعُضُکُمُ بَعُضاً" (1) (تم میں سے کوئی کسی کو پیٹھ بیچھے برانہ کھے)۔

جوَّحْصُ بھی عربی جانتا ہووہ اس ارشاد کے معنی سمجھ جائیگا ،اور چونکہ نہاس میں کوئی ابہام ہے اور نہ کوئی دوسری شرعی دلیل اس سے ٹکراتی ہے اس لئے اس میں کوئی البجھن پیش نہیں آئیگی۔

اس کے برعکس قرآن وسنت کے بہت سے احکام وہ ہیں جن میں کوئی ابہام یا اجمال پایا جاتا ہے، اور پچھا یسے بھی ہیں جوقرآن ہی کی کسی دوسری آیت یا آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم ہی کی کسی دوسری حدیث سے متعارض معلوم ہوتے ہیں، بعض آیات واحادیث میں کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے، اسکی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

ا- قرآن مجید میں ہے:

"وَالُمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ تَلْثَةَ قُرُوءٍ" (٣) (جن عورتوں كوطلاق ديدى گئي ہے وہ تين" قروءَ" گزارنے تك انتظار كريں)۔

لفظ'' قروء''عربی زبان میں حیض وطہر دونوں میں استعمال کیاجا تاہے، اب اگرکسی عورت کوعدت گزار ناہے، تو وہ عورت تین حیض سے گزارے یا تین طہر سے گزارے، یہاں'' قروء'' سے حیض مراد لے یا طہر مراد لے۔

۲-مسلم شریف میں وار دہواہے:

"إنسا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا"(١)
فأنصتوا"(١)
(لعني الام الله كنايا كيا ہے كه الله كا قتدا كى جائے، جبوه تكبير كيو خاموش رہو)۔

ر ۱۷۰۰ ہیں ہے ہی ہیں۔ جب حہ ص استدن ہوئے ہیں ہو او تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہواور جب قراءت کریے تو خاموش رہو )۔ نیز ابن ماجہ میں ہے:

"من کان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة "(۲) (لیمن جس کاامام ہوتوامام کی قراءت اس کے لئے کافی ہے )۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں جب امام قراءت کرتا ہے تو مقتدی کوخاموش رہنا چاہئے ، دوسری طرف آپ صلی اللّه علیہ وسلم ہی کاارشاد ہے: "لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب"(۳)

(جش شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی )۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر خص کے لئے سور ہ فاتحہ بر یطنی ضروری ہے۔
ان دونوں حدیثوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا پہلی حدیث کو
اصل قرار دے کریوں کہا جائے کہ دوسری حدیث میں صرف امام اور منفر دکو خطاب کیا
گیا ہے اور مقتدی اس سے مشتنی ہے ، یا دوسری حدیث کو اصل قرار دے کریوں کہا
جائے کہ پہلی حدیث میں قراءت سے مراد سور ہ فاتحہ کے سواکوئی دوسری سورہ ہے اور
سور ہ فاتحہ اس سے مشتنی ہے ؟

اس الجھن کودورکرنے اور شیح مسکلہ ہمجھنے کی ایک صورت توبیہ ہے کہ انسان اپنی فہم وبصیرت پراعتماد کر کے اسکاخو دہی کوئی فیصلہ کرلے اور پھراس پڑمل پیرا ہوجائے۔

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الصلواة، باب التشهد في الصلواة، حديث/٥٠٩.

 <sup>(</sup>۲) ابن ماجه، أبو اب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، حديث/٨٥٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، حديث / ٢٥٦ ومسلم، كتاب الصلوة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، ح/٨٧٤.

دوسری صورت بیہ ہے کہ اس قتم کے معاملات میں ازخود کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے بید کیھے کہ قرآن وسنت کے ان ارشادات سے ہمارے جلیل القدراسلاف (صحابہ، تابعین، تع تابعین) نے کیا سمجھا ہے، جن کوایک طرف بیفضیلت حاصل ہے کہ آپ کے زمانے میں یا قریب زمانے میں تھے،خود زبان نبوت سے اس زمانہ کی فضیلت کا ظہار کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

"خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم"(۱) (میرے بعدسب سے بہترامتی میرے زمانے والے ہیں، پھر ان کے بعدوالے، پھران کے بعدوالے )۔

دوسری طرف ان کویہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ وہ ہمارے زمانہ کے مقابلہ میں بلاشبہ علوم قرآن وحدیث کے زیادہ سمجھنے والے اور زیادہ ماہر تھے فہم وبصیرت میں اعلی تھے، تقوی وطہارت میں فاکق تھے، اور حافظہ وذکاوت میں بے مثال تھے پھر انہوں نے جو کچھ مجھاہے اس کے مطابق عمل کریں۔

ہر حقیقت پیندیہی کے گا کہ پہلی صورت خطرناک ہوسکتی ہے اورا تباع ہوی
کی طرف لے جاسکتی ہے، جب کہ دوسری صورت دینی امور میں احتیاط پر بہنی ہے اس
لئے کہ یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ علم وہم ، ذکاوت وحافظہ دین و دیانت،
تقوی اور پر ہیزگاری ہراعتبار سے ہم اس قدر تہی دست ہیں کہ قرون اولی کے علماء
سے ہمیں کوئی نسبت نہیں ، پھر جس مبارک ماحول میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، قرون
اولی کے علماء اس سے بھی قریب ہیں ، اوراس قرب کی بناء پران کے لئے قرآن وسنت
کی مراد کو سمجھنازیادہ آسان ہے ، اس کے برخلاف ہم عہدر سالت کے استے عرصہ بعد
پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے لئے قرآن وحدیث کا مکمل پس منظر ، اس کے نزول کا
پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے لئے قرآن وحدیث کا مکمل پس منظر ، اس کے نزول کا

الترمذي وابن ماجه وأحمد أيضا.

www.abulhasanalinadwi.org

ماحول،اس زمانہ کی طرز معاشرت ا<u>ور طرز گفتگو کا ہو بہواور بعینہ تصور بڑامشکل</u> ہے، حالانکہ کسی کی بات کو سمجھنے کے لئے ان تمام باتوں کی واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کالحاظ کرتے ہوئے اگر ہم اپنی فہم پراعتماد کرنے کے بجائے قرآن وسنت کے مختلف التعبیر پیچیدہ احکام میں اس مطلب کواختیار کرلیں جو ہمارے اسلاف میں سے سی عالم نے سمجھا ہے تو کہا جائیگا کہ ہم نے فلاں عالم کی تقلید کی ہے۔ تقلید کی حیثیت صرف بیرے کہ تقلید کرنے والا اپنے امام کی تقلید بیں مجھ کر کرتا ہے کہ وہ دراصل قرآن وسنت بڑمل کرر ہا ہے اور صاحب شریعت ہی کہ پیروی کرر ہا ہے، جیسے اگر نمازی زیادہ تعداد میں ہوں امام کی نقل وحرکت اور آ واز سب کے لئے سمجھ یانا دشوار ہوتو مکبر مقرر کئے جاتے ہیں،وہ مکبر امام کی اقتدا کرتے ہوئے بلند آ واز سے نکبیر کہدکرا مام کی نقل وحرکت ، رکوع ہجود کی اطلاع بچیلی صف والوں کو دیتا ہےاور پچپلی صف والے بیتصور کرتے ہیں کہ ہم امام ہی کی اقتداءاورا تباع کررہے ہیں،اوراس کے پیھیے نماز ادا کررہے ہیں،اگر چہرکوع سجدہ مکبر کی آواز پر کررہے ہیں اورخود مکبر بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں خود امام نہیں ہوں ، بلکہ میر ااور پوری جماعت کا ا مام صرف ایک ہی ہے،سب اسی کی اقتداء کر رہے ہیں، میں تو صرف امام کی نقل و حرکت کی اطلاع دے رہا ہوں ، بالکل یہی صورت حال یہاں ہے کہ مقلد کا تصوریہی ہے کہ میں اللہ اوررسول ہی کی اطاعت اورانتاع کرر ہاہوں ،امام کو درمیان میں بمنزلہ مَبَّر تصور کرتا ہے،اسکومستقل بالذات مطاع نہیں سمجھتا،مستقل بالذات مطاع صرف صاحب شریعت کو سمجھتا ہے۔

ندکورہ بالا تفصیلات سے معلوم ہوا کہ کسی امام یا مجتہد کی تقلید صرف اس موقع پر کی جاتی ہے جہال قر آن وسنت سے کسی حکم کے سبجھنے میں کوئی دشواری ہو،خواہ اس بنا پر کہ قر آن وسنت کی عبارت کے ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہوں،خواہ اس بنا پر کہ اس میں کوئی اجمال ہو، یااس بنایر کهاس مسله میں دلائل متعارض ہوں، چنانچے قرآن و سنت کے جواحکام قطعی ہیں یا جن میں کوئی ابہام، اجمال، تعارض یا اس قتم کی کوئی الجھن نہیں ہے وہاں کسی امام ومجہ تبد کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے،مولا نااشرف علی تھانوگ فر ماتے ہیں:

''مسائل تین قتم کے ہیں:

اول: وہ جن میں نصوص متعارض ہیں۔

دوم: وه جن میں نصوص متعارض نہیں مگر وجوہ ومعانی متعددہ کو متحمل ہوں، گواختلا ف نظر ہے کوئی معنی قریب، کوئی بعید معلوم ہوتے ہوں۔

سوم: وه جن میں تعارض بھی نہ ہواوران میں ایک ہی معنی ہو

سکتے ہول۔

پس قتم اول میں رفع تعارض کے لئے مجتہد کے لئے مجتہد کواجتہاد کی اور غیر مجتهد کوتقلید کی ضرورت ہوگی۔

قتم ثانی ظنی الدلالہ کہلاتی ہے،اس میں تعیین احدالاحمالات کے

لئے اجتہا دوتقلید کی حاجت ہوگی۔

قتم ثالث قطعی الدلاله کہلاتی ہے،اس میں ہم بھی نہاجتہاد کوجائز کہتے ہیں نہاس کی تقلید کو۔"(۱)

یمی بات عبدالغنی نابلسی حفی اورعلامه خطیب بغدادی نے بھی ککھی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص/٣٤.

 <sup>(</sup>۲) ويكثن: خلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق للنابلسي ص/٤ والفقه والمتفقه للبغدادي ٧٠-٦٧/٢ مبع دارالكتب العلمية بيروت.

## جوا زتفلید کے دلائل

تقليركي دوشمين

۱- تقليد مطلق يا تقليد غير شخص\_

۲- تقلید شخصی

ہم ترتب واردونوں کے ثبوت اور جواز کے دلائل ذیل میں پیش کرتے ہیں: نقلید مطلق کے دلائل (آیات قرآنیہ سے)

١ - ﴿ فَسُئَلُو ٓ أَهُلَ الذِّكُرِ إِنْ كُنتُهُ لَا تَعُلَمُونَ ﴾ (١)

(اگرتمہیںعلم نہ ہوتواہل ذکرسے پوچھلو)۔

اس آیت میں بیاصولی مدایت دی گئی ہے کہ جولوگ کسی علم وفن کے ماہر نہ ہول انہیں جاہئے کہ وہ اس علم وفن کے ماہرین سے پوچھ پوچھ کرعمل کیا کریں،اوریہی چیز تقلید کہلاتی ہے،علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

"واستـدل بهـا أيضاًعلى و حوب المراجعة للعلماء فيما

لا يعلم، وفي الإكليل للجلال السيوطي أنه استدل بها

على جواز تقليد العامي في الفروع ، (٢)

(اس آیت سے جن چیز وں سے ناوا قفیت ہوان میں علاء سے

رجوع کرنے کے وجوب کا بھی استدلال کیا گیاہے،علامہ جلال

الدین سیوطی کی الاِکلیل میں ہے کہاس آیت سے فروعات میں

عامی کی تقلید کے جواز پر استدلال کیا گیاہے )۔

٢ - ﴿ فَلُو لاَ نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنَّهُمُ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين

(۱) سورهٔ نمل/۴۳ ،سورهٔ انبیاء/۷ (۲) روح المعانی ۱۴۸/ ۱۴۸ (سورهٔ نمل)

وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُواۤ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ﴾ (١)

اس آیت میں تاکید کی گئی ہے کہ تمام مسلمانوں کو جہاد ہی میں نہ لگ جانا

جاہئے، ایک جماعت ایسی بھی ہونی جاہئے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور اس

جماعت کواحکام شریعت بتلائے جواپنے آپ کو خصیل علم کیلئے فارغ نہیں کر سکے۔

اس آیت نے علم کیلئے مخصوص ہو جانے والوں پر لازم کیا ہے کہ دوسروں کو

احکام شریعت سے باخبر کریں،اور دوسروں پرضروری قرار دیا ہے کہان کے بتلائے

ہوئے احکام پڑمل کریں، اسی کا نام تقلیدہے، ابو بکر جصاص رازی فر ماتے ہیں:

"أمره إيانا بالحذر عند إنذارالطائفة، لأن قوله تعالى

لعلهم يحذرون، مضاف لينذروا"(٢)

(ہم کو حکم ہے کہ پہلی جماعت کے انذار کرنے پر'' حذر'' کریں،اس

لئے کہ "لعلهم يحذرون" "ينذروا" متعلق ہے)۔

٣- ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواۤ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولِيُ الْأَمْرِ مِنْكُمُ ﴿. (٣)

(اےا بیمان والو!تم اللّٰد کا کہنا مانو ،اوررسول کا کہنا مانو اورتم میں

جولوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی )۔

اس آیت میں "أُولِی الاَّمْرِ" سے کیامرادہے؟

بعض حضرات نے اس سے مسلمان حکام مراد لئے ہیں۔ بعض نے اس سے علماء شریعت کو مراد لیا ہے۔ علماء مراد لینے والوں میں حضرت جابر بن عبداللہ ، حضرت عطاء بن ابی عبداللہ بن عباس ، حضرت مجابد ، حضرت عطاء بن ابی ربائے ، حضرت عطاء بن ابی السائب ، حضرت حسن بصری ، حضرت ابوالعالیہ جیسے جلیل القدر صحابہ و تا بعین مفسرین السائب ، حضرت حسن بصری ، حضرت ابوالعالیہ جیسے جلیل القدر صحابہ و تا بعین مفسرین

شامل ہیں، جبکہ ابو بکر جصاص رازیؒ نے فرمایا کہ یہاں دونوں مراد ہیں، اپنے اپنے میدانوں میں دونوں واجب الاطاعت ہیں۔(۱) اس سے ملی جلی تفسیر علامہ ابن القیمؒ میدانوں میں دونوں واجب الاطاعت ہیں۔ نے بھی بیان فرمائی ہے، جن کی تحریروں پرسلفی حضرات عام طور سے اعتاد فرماتے ہیں، چنانچہ ''اعلام الموقعین'' میں فرماتے ہیں کہ امراء کی اطاعت کا نتیجہ بھی بالآخر علماء ہی کی اطاعت ہے کیونکہ امراء بھی شرعی معاملات میں علماء کی اطاعت کے پابند ہیں۔(۲) بہر حال اس تفسیر کے مطابق آیت میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیز ان علماء کی اطاعت کریں جو اللہ اور اسکے رسول کے کلام کے شارح ہیں اور اسی اطاعت کا اصطلاحی نام تقلید ہے۔

کے شارح ہیں اور اسی اطاعت کا اصطلاحی نام تقلید ہے۔

بعض حضرات کو اسی آیت کے اگلے جملے سے اشکال ہوجا تا ہے:

مُصْ حَصْرات لواس ایت لے اعلے جملے سے اشکال ہوجاتا ہے: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُهُ فِي شَيئً فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (پھراگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگوتو اس امر کواللہ اور اسکے رسول کے حوالے کردیا کرو)۔

لیکن خودمشہور سلفی عالم علامہ نواب صدیق حسن خالؓ نے بیاشکال دور کر دیا ہے، فرماتے ہیں:

"والظاهر أنه حطاب مستقل موجه للمحتهدین"(۳) (ظاہریہ ہے کہ وہ مجتهدین کو نخاطب بنا کر مشقل خطاب ہے)۔ لہندااس سے مینتیجہ نکالنا درست نہیں کہ جولوگ اجتها دکی اہلیت نہیں رکھتے وہ مختلف فیہ مسائل میں براہ راست قرآن و حدیث سے رجوع کر کے خود فیصلہ کیا کریں بلکہ پہلے جملہ میں خطاب ان لوگوں ہے جوقرآن وسنت سے براہ راست احکام مستنبط نہیں کر سکتے اوران کا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ اوراس کے رسول کی

<sup>(</sup>۱) احکام القرآن ۲۱۰/۲۱ (سهیل کیڈمی لاہور پاکستان) (۲) اعلام الموقعین ۱۰/۱، طبع دارالحیل. (۳) تفسیر فتح البیان ۳۰۸/۲۲ (دیکھئے: مولانا محرفتی عثانی کی کتاب ' تقلید کی شرعی حثیت'س/۱۸

اطاعت كري، جس كاطريقه بيه به كه اولوالا مر يعنی فقهاء سے ايسے مسائل پوچھيں اور ان پر عمل كريں، اور دوسرے جمله ميں خطاب مجتهدين كو به كه وہ تنازع كے موقع پر كتاب الله اور سنت رسول كى طرف رجوع كيا كريں، خلاصه به كه پہلے جمله ميں مقلدين كوتقليد كا حكم به اور دوسرے جمله ميں مجتهدين كواجتها دكا حكم به - مقلدين كوتقليد كا حكم به اور دوسرے جمله ميں مجتهدين كواجتها دكا حكم به - علام الله على ال

(اور جب ان لوگوں کوکسی امر کی خبر پہنچتی ہے خواہ امن ہویا خوف تو اس کومشہور کر دیتے ہیں،اوراگر بیلوگ اس کورسول کے اور جوان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر حوالہ رکھتے تو اس کووہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جوان میں سے اسکی تحقیق کرلیا کرتے ہیں)۔

یہ آیت اگر چہ ایک خاص معاملہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن جیسا کہ اصول تفسیر اور اصول فقہ کا مسلم قاعدہ ہے، آیات سے احکام ومسائل مستنبط کرنے کے لئے شان نزول کے خصوصی حالات کے بجائے آیت کے عمومی الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، اس لئے اس آیت سے یہ اصولی ہدایت مل رہی ہے کہ جولوگ تحقیق ونظر کی صلاحیت نہیں رکھتے ، ان کواہل استنباط کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور وہ اپنی اجتہادی بصیرت کوکام میں لاکر جوراہ متعین کردیں اس پڑمل کرنا چاہئے ، اور اسی کانام تقلید ہے، چنانچہ امام فخر الدین رازی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"فنقول: الآية دالة على أمور ..... ثالثها أن العامى يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث" (٢)

<sup>(</sup>۱) سورهٔ نساء/۲۰۰۸ (۲) تفسیر کبیر ۱/۲۰۰۰

(ہم کہتے ہیں آیت چندامور پردلالت کررہی ہے...... تیسری مید کہ عامی پر نئے پیش آنے والے مسائل کے احکام میں علماء کی تقلید واجب ہے )۔

#### احادیث سے دلائل

۱-عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض
العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" (۱)

(حضرت عبد الله بن عمر السيد علم فضلوا وأضلوا" (۱)
عليه وسلم نے ارشا دفر مايا: الله تعالى علم كوچين كرنم سلى الله تاكه است بندول سے چين لے، بلكه وه علماء كو اللها كرعلم اللها تاكه است بندول سے چين لے، بلكه وه علماء كو اللها كرعلم اللها تا كه جب كوئى بھى عالم باقى نهيں بچتا تو لوگ جا بلول كوسردار بنا ليتے بيں اور ان سے سوال كيا جا تا ہے تو وه بغیر علم كونو كور وسرول كوبھى مراه ہوتے بيں اور دوسرول كوبھى مراه كرتے ہيں اور دوسرول كوبھى مراه كرتے ہيں اور دوسرول كوبھى مراه كرتے ہيں)۔

مولا ناتقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں:

''اس حدیث میں واضح طور سے فتوی دیناعلاء کا کام قرار دیا گیا،جس کا حاصل میہ ہے کہ لوگ ان سے مسائل شرعیہ پوچھیں، وہ ان کا حکم بتا ئیں،اورلوگ اس پڑمل کریں، یہی تقلید کا حاصل ہے۔''(۲)

<sup>(</sup>۱) البخارى، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم حديث/١٠٠ ومسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه حديث/٦٧٩ (٢) تقليد كي شرع حييت ص/٢٨

۲-"إنما شفاء العي السوال" (۱) (عاجز كى شفاء سوال ميں ہے)۔ حدیث میں اس كا حكم دیا گیا ہے كہ جس كے اندرخو داشنباط كى صلاحیت نہیں ہے اور براہ راست كتاب وسنت سے مسئلہ كومعلوم كرنا اس كے لئے ممكن نہیں ہے تو اسے جاہئے كہ جاننے والے سے معلوم كرے، يہى تعليم وتعلم ہے جس كواصطلاح ميں تقليد كہد يا جاتا ہے۔

۳-عن حذیفة رضی الله قال: کنا جلوساً عند النبی صلی الله علیه وسلم فقال: "إنی لا أدری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی و أشار إلی أبی بکر وعمر" (۲) (حضرت حذیفه مروی ہے، فرماتے ہیں: ہم سب نی کریم صلی اللہ علیه وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں میں تم میں کب تک زندہ رہونگا، تو تم میرے بعد والوں کی اقتداء کرنا اور آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا)۔

یہاں اقداء کا تھم انظامی امور ہی میں نہیں ہے، دینی امور میں بھی ہے، اس کئے کہ اقداء کے معنی اطاعت کے ہیں، چنا نچ قر آن مجید میں ہے:
﴿ أُولَئِكَ الَّذِيُنَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ (٣)
﴿ يُحضرات السے تھے جن کو اللہ تعالی نے ہدایت کی تھی سوآپ
بھی انہیں کے طریقہ پر چلئے )۔

<sup>(</sup>۱) أبو داؤد، كتاب الطهارة، باب المحدور يتيمم حديث/٣٣٦ و ابن ماجه أبواب التيمم باب في المحروح تصيبه الجنابة حديث يرسكوت كيا مجو المحروح تصيبه الجنابة حديث يرسكوت كيا مجو ان كزد يك مديث كي صحت كي دليل م

<sup>(</sup>۲) الترمذي، كتاب المناقب، باب اقتدوا بالذين من بعدى أبي بكر و عمر حديث/٣٦٦٣ وابن ماجه كتاب السنة، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث/٩٧ ومسند أحمد ٣٨٢/٥ (٣) سورة انعام/١٩

٤ - عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه"(١) (حضرت ابو ہر بریاً نبی كريم صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے بيں كه آپ نے فرمایا: جو شخص بغیر علم كے فتوى دے تو اسكا گناه فتوى دينے والے پر ہوگا)۔

یہ حدیث بھی تقلید کے جواز پر بڑی واضح دلیل ہے،اس کئے کہا گر تقلید جائز نہ ہوتی تو جس طرح فتوی دینے کا گناہ ہوتا ہے اسی طرح سوال کرنے والے کواس بات کا گناہ ہونا چاہئے تھا کہ اس نے فتوی کی صحت کی تحقیق کیوں نہیں کی۔

#### ، أثار صحابه سے دلائل

۱-عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب الناس بالحابية، وقال أيها الناس: "من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبى بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذبن جبل ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى، فإن الله جعلنى له والياً وقاسماً." (٢)

(حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے مروى ہے فرمات بيں، حضرت عمرضى الله عنه فلول كومقام جابيه مين خطاب كيا، اور فرمايا: لوگو! جوقرآن سے متعلق يو چينا عاسے وه الى ابن

کعب کے پاس جائے،اور جوفرائض کے متعلق یو چھنا جاہے

<sup>(</sup>١) أبو داؤ د، كتاب العلم، باب التوقي في القضاء حديث/٣٦٥٧

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الأوسط/١٢٧ (شامله) والمعجم الأوسط لأبي القاسم/٣٧٨٣ (شامله). www.abulhasanalinadwi.org

وہ زید بن ثابت کے پاس جائے ،اور جوفقہ سے متعلق سوال کرنا حیاہے وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے ،اور جو مال کا سوال کرنا چاہے وہ میرے پاس آئے اس لئے کہ اللہ نے مال کا والی اور قاسم مجھے بنایاہے )۔

اس طرح کے آ ٹار کثرت سے وارد ہوئے ہیں، کیکن اس بحث کو ہم دو وجوہات سے ختم کرتے ہیں:

ا-کوئی شخص خواہ کتنا بھی انکار کرے مطلق تقلید سے اپنا دامن بھانہیں سکتا،اس کئے کہ لغوی مسائل کے لئے علاء لغت کی کتابوں کی ضرورت پیش آئیگی ،نحوی مسائل کے لئے علاءنحو کی طرف رجوع کرنا پڑیگا،اسی طرح تفسیر وحدیث کی شرح کے لئے قدیم علاء کے اقوال کا سہارا لینا پڑیگا ،رجال کی تحقیق کے لئے علماء ر جال کی تحقیقات سے فائدہ اٹھانا ناگزیر ہوگا ،اس طرح کےاستفادہ سےمفرنہیں ،خود غیر مقلدعلاء کی کتابیں اس سے بھری رہتی ہیں،اس کے علاوہ بخاری ومسلم کی احادیث کوہ بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں ، ظاہر ہے بیان دونوں پراعتاد ہی کرنا ہوا ،اسی کوہم تقلید کا نام دیدیتے ہیں، ورنہ کتاب وسنت میں تو کہیں بھی پنہیں آیا ہے کہ بخاری ومسلم کے نام سے دو خض ظاہر ہو نگے ان کی کتاب میں درج احادیث صحیح تسلیم کی جائیں گی۔ ۲-خودعلماءاہل حدیث نے تقلید مطلق کو جائز قرار دیا ہے،لہذا مزید کچھ کہنے کی ضروت ہی نہیں رہی ، چنانچے مفتی شفع صاحب فرماتے ہیں: ''الغرض نصوص متواتر ہ ہے بہامرتو بالکل محقق ہوگیا کہ جومسکلہ معلوم نه ہواس میں علماء کی تقلید کرنی جاہئے ،اسی لئے مطلق تقلید کوتمام محققین اہل حدیث بھی واجب شلیم کرتے ہیں، اکثر اہل حدیث مطلق تقلید کی فرضیت کے قائل ہیں۔'(۱)

### تقلیر شخصی کے دلائل

مندرجه بالاآیات واحادیث سے تقلید مطلق کا ثبوت ملتاہے، پھراس تقلید کی دوصورتیں ہیں:

ایک توبیہ کہ تقلید کے لئے کسی خاص امام ومجہ تدکو متعین نہ کیا جائے ، کبھی ایک امام کے مسلک کواختیار کرلیا کبھی دوسرے امام کے قول پڑمل کرلیا، اسے تقلید مطلق کہا جاتا ہے۔

اور دوسری صورت بہ ہے کی تقلید کے لئے کسی ایک مجتہد کو متعین کرلیا جائے، ہر مسئلہ میں اس کی انتباع کی جائے ، اسے تقلید شخصی کہا جاتا ہے، تقلید کی اس قسم کا ثبوت بھی عہد صحابہ ہی سے ملتا ہے، ینچے ہم چند مثالیں درج کرتے ہیں:

ا- صحیح بخاری میں حضرت عکر میہ سے روایت ہے:

"إن أهل المدينة سألوا ابن عبال عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد" (١)

(اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عندایک عورت سے متعلق مسکلہ یو چھاجس نے طواف کر لیا اور اسے حیض جاری ہو گیا، ہو حضرت ابن عباس نے فر مایا وہ چلی جائے تو اہل مدینہ نے کہا ہم زید کے قول کو چھوڑ کرآپ کا قول اختیاز نہیں کریں گے )۔

بعض طرق میں اس سے زیادہ وضاحت سے اہل مدینہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ہم زید کے قول کی موجود گی میں آپ کی بات نہیں مانیں گے۔
ہے کہ ہم زید کے قول کی موجود گی میں آپ کی بات نہیں مانیں گے۔
ہے کہ ہم خطا تقلید شخصی کی مثال ہے ، لیکن حضرت ابن عباس ٹے ان سے بینیں ہیں ہیں ہیں جہیں

فرمایا کہتم تقلید شخص کر کے شرک یا گناہ کا ارتکاب کررہے ہو، بلکہ انہیں سے ہدایت فرمائی کہوہ حضرت ام سلیمؓ سے مسئلہ کی تحقیق کر کے حضرت زید بن ثابتؓ کی طرف دوبارہ رجوع کریں چنانچے ایسا کیا گیا، اور حضرت زیدؓ نے حدیث کی تحقیق فرما کرا پنے سابقہ فتوے سے رجوع فرمالیا، جیسا کہ سلم کی روایت میں ہے۔

٢ - عن هذيل بن شرحبيل قال: "سئل أبو موسى عن
 ابنة و ابنة ابن و أحت فقال للابنة الحديث. (١)

(حضرت ہذیل بن شرحبیل سے مروی ہے کہ حضرت ابوموس اشعری سے کی حضرت ابوموس اشعری سے کی حضرت ابوموس اسعری سے کہ حضرت اللہ ابن مسعود سے دیا مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابن مسعود سے کہ وار کے بھی بو چھاو، چنانچہ وہ لوگ حضرت ابن مسعود سے باس گئے، اور حضرت ابوموسی اشعری کی رائے بھی نقل کر دی، حضرت ابن مسعود نے جوفتوی دیا وہ حضرت ابوموسی کے خلاف مسعود نے جوفتوی دیا وہ حضرت ابوموسی کے خلاف تھا، لوگوں نے حضرت ابوموسی کے خلاف تھا، لوگوں نے حضرت ابن مسعود کے خلاف تخا، لوگوں نے حضرت ابن مسعود کے خلاف تخا، لوگوں نے حضرت ابن مسعود کے خلاف تخا، لوگوں نے حضرت ابوموسی کے خلاف خورکیا تو انہوں نے فرمایا: "لا تسال و نسی ما دام ها ذا الحبر فیک می ہوں کے خلاف نے کہا ہوں کے خلاف نے کہا تو انہوں نے فرمایا: "لا تسال و نسی ما دام ها ذا الحبر فیک کی اوگ مجھ سے دول نہ کیا کرو)۔

یہاں حضرت ابوموسی اشعریؓ نے لوگوں کومشورہ دیا کہ ہرمسکلہ عبداللہ بن مسعودؓ سے پوچھا کریں،اوراسی کا نام تقلید شخصی ہے۔

٣- عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن
 جبلُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن

يبعث معاذاً إلى اليمن الحديث. (١)

(ابوداؤداورتر مذی وغیرہ میں مشہور واقعہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذبن جبل گویمن بھیجا،اوران کو مآخذ شریعت کی ہدایت فر مائی،اس واقعہ میں حضرت معاذ اہل یمن کے لئے مضل گورنر بن کرنہیں گئے تھے، بلکہ قاضی اور مفتی بن کر بھی گئے،الہذاہل یمن کے لئے صرف ان کی تقلید کے سواکوئی راستہ نہیں تھا، چنا نچہ اہل یمن انہیں کی تقلید کرتے تھے،اوروہ جو بتاتے تھے اس کو حکم شریعت سمجھ کراس پڑمل کرتے تھے،اوری بی تقلید تھے،اوری کی تقلید تھے،اوری کی تقلید تھے،اوری کے تقاید تھے،اوری کی تقلید تھے،اوری کے تھے،اوری کی تقلید تھے،اوری کی تقلید تھے،اوری کے تھے،اوری کے تھے،اوری کے تھے،اوری کی تقلید تھے،اوری کے تھے،اوری کی تقلید تھے،اوری کے تھے،اوری کی تقلید تھے،اوری کے تھے،اوری کے تھے،اوری کی تقلید تھے،اوری کی تقلید تھے،اوری کی تقلید تھے،اوری کی تقلید تھے،اوری کے تھے،اوری کی تقلید تھے۔

بعض مقلدین اس استدلال پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت معاذ قاضی تھے مفتی نہیں سے ایک بخاری کی ایک روایت سے ان کا اعتراض غلط ثابت ہوتا ہے، بخاری میں حضرت اسود بن یزید کی روایت ہے:

"أتانا معاذ بن جبال باليمن معلماً أو أميراً فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف"(٢)

(حضرت معاذبن جبلؓ ہمارے پاس معلم یا امیر کی حیثیت سے کین آئے تو ہم نے ان سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیٹی اور بہن چھوڑ کروفات پا گیا تھا تو انہوں نے بیٹی کونصف اور بہن کونصف دیا)۔

<sup>(</sup>۱) أبو داؤد، كتاب القضاء، باب اجتهاد الرأى فى القضاء حديث/٩٦/ ٣٥٩، والترمذى، أبواب الأحكام، باب ماجاء فى القاضى كيف يقضى حديث/١٣٢٧-١٣٢٨، قال أبوعيسىٰ هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندى بمتصل.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث البنات حديث/٦٧٣٤

اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بحثیت مفتی کے فتوی دیتے تھے،اور زیر بحث مسلہ میں انہوں نے اپنے فتوی کی کوئی دلیل بھی بیان نہیں فر مائی ،اور اہل یمن نے اسکومخص تقلیداً قبول کیا۔

غرض عہد صحابہ میں تقلید مطلق اور تقلید شخصی دونوں کے نظائر بکثرت موجود ہیں، اور واقعہ یہی ہے کہ اصل کے اعتبار سے دونوں جائز ہیں اور قرون اولی میں دونوں طریقوں پربلائکیر عمل ہوتا رہا ہے، لیکن بعد کے علاء نے ایک عظیم انتظامی مصلحت سے تقلید مطلق کے بجائے تقلید شخصی کا التزام کیا۔ (۱)

سوال به پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں جائز تھے تو تقلید شخصی کو کیوں لازم کیا گیا؟مولا ناعبدالماجد دریاابادیؓ فرماتے ہیں:

''سوال غور اور تجربہ سے قبل جس قدر آسان معلوم ہوتا ہے اتی
آسانی غور و تجربہ کے بعد باقی نہیں رہتی ، بالکل غیر متعین تقلید،
انتشار بدظمی وعدم تقلید کے متر ادف ہے، نفس بشری ہر مسلہ میں
آسانی اور ہر مسلہ میں سہولت ڈھونڈ تا ہے، تحقیق مسائل اور
احکام حقیقی کی دریافت سے بجز چند شنگان معرفت کے اور کسی کو
واسط نہیں ہوتا ، بے قیدی کا عموماً لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کو
جہال جہال سے موافقت نفس بہم پہو نچ سکے گی بس وہیں سے
حصول فتوی کی تلاش رہے گی ، اور عوام پر اصلی حکومت بجائے
حصول فتوی کی تلاش رہے گی ، اور عوام پر اصلی حکومت بجائے
احکام شریعت کے تقاضائے نفس کی مسلط ہوجائیگی۔'

آ گے فرماتے ہیں:

'' دین کواگر بازیچه بنانامنظور نہیں،اوراپنے کودینی تفری و تلعب سے بچانامقصود ہے تو اینے کو جزئیات وتفصیلات شریعت میں

<sup>(</sup>۱) د میکھئے: درس تر مذی اول مقدمہ ص/۱۱۹

سی ایک متند و ماهرفن امام یا مجتهد کی مدایات واحکام کا یا بند کر دیناہی بہتر ہوگا،جن مقلدین کی طرف سے تقلید تخص کے واجب ہونے کا دعوی کیا گیاانہوں نے وجوب کے یہی معنی لئے ، نہ بیہ معنی کہ فلاں امام کی تقلید برکوئی نص صریح وارد ہے، جوامورخواہ عقلاً واصولاً خواه عادةً وتجربةً ضروريات دين كے تحفظ يا فرائض شریعت کی ادائی کے لئے ضروری یائے گئے ہیں وہ خود بھی بمنزلہ واجب کے ہو گئے ہیں،خواہ انکی صراحت نص میں ہویا نہ ہو۔ متفرق آیات وسور قرآنی موجود مکتونی صورت میں، پیقشیم سور وآیات ورکوعات،اور بیراضافه اعراب ورموز واوقاف مدوّن کرنے کا حکم صراحت سے نہ کسی آیت قر آنی میں وارد ہے نہ کسی حدیث نبوی میں کیکن تج بہ خود بتا رہا ہے کہ تحفظ شریعت کے لئے، جملہ ضروریات دین کی انجام دہی کے لئے یہ نہایت ضروری ہے اس لئے بالکل صحیح طور پر اسکا شار بھی نہ صرف واجبات بلکہ اہم ترین واجبات میں کرلیا گیا ہے، یہی حال تقلید کا ہے، امت کو اگر اہتری ونساد میں بڑنے سے بچانا مرنظر ہے تو تقليد عمومي كومحدود ومقيد كرنابي يراح كا، اسكے سواحياره نہيں، 'جو غیر مقلد'' کہلاتے ہیں انہیں بھی تقلید مذہب معین سے مفر نہیں ،امام ابوحنیفیّهُ وامام شافعیّ کی تقلید نه سہی ،امام بخاری وامام مسلم کی سہی،طحاوی کی نہ سہی شوکانی کی سہی، بہر حال اصول بالكل ايك ہے فرق جو كھ ہے اشخاص كا ہے۔''(۱) اگر عام لوگوں کو بالکل آ زاد کردیا جائے اور تقلید سے کھلی جیموٹ دیدی

<sup>(</sup>۱) تقلیداور حدود تقلید ص/۱۱–۱۲

جائے تواس کا نتیجہ کیا نکلے گا،اس کا جواب علامہ ابن تیمیہ سے سنئے جن کوغیر مقلدین بھی اپناام مقر اردیتے ہیں اور جن پروہ اعتماد کرتے ہیں:

"فیکونون فی وقت یقلدون من یفسده (النکاح) و فی وقت یقلدون من لا یفسده و مثل هذا لا یجوز باتفاق الأمة ......"(۱) (وه مطلب اورخوا بهش کے مطابق بھی تکاح کو فاسد قرار دیئے والوں کی تقلید کرتے ہیں اور بھی صحیح قرار دینے والوں کی تقلید کرتے ہیں ،اوراسطرح کرنا با تفاق امت ناجائز ہے )۔ اسکی نظیر سے ہے کہ انسان شفعہ لیتے وقت شفعۃ الجوار کا قائل ہواور خریدار کی کے وقت عدم ثبوت کا قائل ہو سے بالا جماع ناجائز ہے۔

دوسری جگه فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن تیمیة، کتاب النکاح، باب المحرمات فی النکاح، ج/۳۲ ص/۱۰۰، طبع دار عالم الکتب (۲) ف**آوئ این تیمیو۲۰/**۲۲۰

اجتهاد دونوں کو چھوڑنے والا اور بغیر عذر شرعی حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگااور پیمل منکر ہوگا)۔

غرض اس طرح اگر کوئی شخص ایسے اقوال کو تلاش کر کے ان پڑمل شروع کر دے، تو ایک ایسا دین تیار ہو جائے گا جس کا بانی سوائے شیطان اور نفس کے کوئی نہیں ، اور چونکہ تقلید مطلق کی کھلی اجازت دینے میں اس قتم کے اتباع ہوی کا شدید خطرہ پیدا ہوگیا تھا، اس لئے علماء نے چوتھی صدی ہجری میں تقلید کو واجب قرار دیا، شاہ ولی اللہ دہلوگ جن پر علماء اہل حدیث بھی کمل اعتماد کرتے ہیں فرماتے ہیں:

"و کان هذا هوالو اجب فی ذلك الزمان"(۱) (اس زمانه میں یہی ضروری تھا)۔

اس پرییا شکال ہوتا ہے کہ جو چیز قرن اول میں واجب نہ تھی وہ بعد میں کیسے واجب ہوگئی؟اسکا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

"قلت: الواجب الأصلى هو أن يكون في الأمة من يعرف الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، أجمع على ذلك أهل الحق، ومقدمة الواجب واجبة، فإذا كان للواجب طرق متعددة وجب تحصيل طريق من تلك الطرق من غير تعيين، وإذا تعين له طريق واحد وجب ذلك الطريق مخصوصة ..... وكان السلف لايكتبون الحديث ثم صاريومنا هذا كتابة الحديث واجبة، لأن رواية الحديث لا سبيل لها اليوم إلا معرفة هذه الكتب، وكان السلف لا يشتغلون بالنحو واللغة، وكان لسانهم

<sup>(</sup>۱) الإنـصـاف فسى بيان سبب الاختلاف ص/٥٧ - ٩ ه باب ٤، مطبع مجتبا بَي مع ترجمهاردو(منقول از تقليد كي شرعي حيثيت ص٤٢)

عربيا لا يحتاجون إلى هذه الفنون ثم صار يومنا هذا معرفة اللغة العربية واجبة لبعد العهد عن العرب الأول، وشواهد ما نحن فيه كثيرة جدا، وعلى هذا ينبغى أن يقاس وجوب التقليد لإمام بعينه، فإنه قد يكون واجبا، وقد لا يكون واجبا."(١)

(میں کہتا ہوں واجب اصلی بیہ ہے کہامت میں ایسےافراد ہوں ج<sup>تفصی</sup>لی دلائل سےاحکام فرعیہ جان لیتے ہوں ،اس پراہل حق کا اجماع ہے،اور واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے،تو جب واجب کے کئی راہتے ہوں تو تعیین کے بغیران طرق میں سے سی راستے کاحصول واجب ہوگا ،اور جب واجب کا ایک ہی طریق متعین ہو جائے تو خاص طور سے وہی طریق (حاصل کرنا) واجب ہوجائرگا.....اسلاف کتابت حدیث نہیں کرتے تھے پھر ہمارے زمانہ میں کتابت حدیث واجب ہوگئی ہے،اس لئے کہ ان کتابوں سے واتفیت کے سوار وایت حدیث کا کوئی راستہ آج نہیں بچاہے،اور اسلاف نحواور لغت سے اشتغال نہیں کرتے تھے،اور انکی زبان عربی تھی،انہیں ان فنون کی حاجت نہیں تھی، پھر ہمارے زبان میں عربی زبان سے واقفیت واجب ہوگئ،اس لئے کہ عرب اول کوعرصہ گزر چکا ہے،اورزیر بحث مسکلہ کے شوامد بہت ہیں ،اوراسی پرکسی معین کی تقلید کے وجوب کو بھی قیاس کرنا حاہے ،اس لئے کہ وہ بھی بھی واجب ہوگی اور تجھی واجب نہیں ہوگی )۔

#### شاه صاحب علیه الرحمه ایک دوسری جگه فرماتے ہیں:

"إن هذه المذاهب الأربعة المحررة المدونة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى. لاسيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدا، وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذى رأى برأيه.،،(١) (ان چارمدون اور طے شده مسالک کی تقلید کے جواز پر ہمارے زمانہ تک امت یا امت میں سے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، وہ مفق بیں، اور اس میں جو مصالح بیں وہ چھے ہوئے نہیں متنق بیں، فاص طور سے ان ایام میں جس میں ہمتیں بہت پست ہوگئ بیں، اور نفوس خواہشات کے خوگر ہو گئے ہیں، اور ہر صاحب بیں، اور نفوس خواہشات کے خوگر ہو گئے ہیں، اور ہر صاحب بیں، اور نفوس خواہشات ہے۔ کوگر ہو گئے ہیں، اور ہر صاحب بیں، اور نفوس خواہشات ہے۔ کے سامت ہے۔

## ائمهار بعه كي تخصيص كي حكمت

ایک سوال اکثر بعض طبقات کی طرف ہے آتا ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ تقلید شخصی درست ہے، تو آخرا ئمہار بعہ ہی کی شخصیص کیوں کی جاتی ہے؟
اسکا جواب میہ ہے کہ ائمہ اربعہ کو جلیل القدر تلامذہ ملے، جنہوں نے ان کے اقوال کو خوب نکھار دیا ہے، اور ان پرعمل کو آسان کر دیا ہے، جبکہ دوسرے ائمہ کواس طرح کے تلامذہ نہیں مل سکے، اگر ان کے فقہ کی بھی خدمت ہوئی ہوتی تو ان کی تقلید کی بھی اجازت دی جاتی کہ کی موجودہ صورت حال میں ان کی تقلید کرنے میں دشواری ہو

<sup>(1)</sup> حجة الله البالغة ١٥٤/١ باب حكاية أهل الناس قبل المائة الرابعة و بعدها. فيصل پبليكيشنز ديوبند.

سکتی ہے،مطلب بیکہ ائمہ اربعہ کی تقلید ہی میں حصر کی وجہ نثر عی نہیں بلکہ انتظامی مجبوری ہے،مشہور محدث علامہ عبدالرؤف مناوکؓ حافظ ذہبیؓ سے قل کرتے ہیں:

"وعلى غير المجتهد أن يقلد مذهباً معيناً.....لكن لا يحوز تقليد الصحابة وكذا التابعين كما قاله إمام الحرمين من كل من لم يدون مذهبه فيمنع تقليد غير الأربعة في القضاء والإفتاء لأن المذاهب الأربعة انتشرت وتحررت حتى ظهر تقييد مطلقها و تخصيص عامها بخلاف غيرهم لانقراض أقرانهم." (١)

"وليس له المذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم لأنهم لم ينفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب محرر مقرر وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من أئمة

<sup>(1)</sup> فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى ٢١٠/١ حديث اختلاف امتى رحمة. www.abulhasanalinadwi.org

الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالكُ وأبو حنيفةً." (١) (اس عبارت میں بھی پہلی عبارت جیسی ہی بات ہے کہ صحابہاور تا بعین اگرچ<sup>م</sup>لم وفضل میں بعد والوں سے بڑھے ہوئے ہیں لیکن چونکہان کےمسا لک کےاصول مثنے نہیں ہوئےلہذاان کی تقلید جائز نہیں، بعد والوں میں ان کی تقلید کی جائے جن کے مسا لك مقح ہو چكے ہيں جيسےامام ما لكَّ اورامام ابوحنيفَّه ﴾ \_ ائمہار بعہ کے ساتھ (اگراعتدال کے ساتھ مسلک اہل حدیث کو مانا جائے ) تواسکا شاربھی کیا جاسکتا ہے، چنانچہ بیدحضرات اگر چہ عدم تقلید کا دعوی کرتے ہیں اور تقلید سےاظہار بیزاری کرتے ہیں،کین حقیقت بیہ ہے کہ جزئی مسائل کوچھوڑ دیا جائے توا کثر اہم مسائل میں ان کا اعتماد کیارعلماءاہل حدیث کی تحقیقات پر ہوتا ہے، ہرعالم ہرمسُلہ کی تحقیق نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کی تحقیق سے فائدہ اٹھا تا ہے، رہا بعض جزئیات میں اختلاف ہونا تو جزئیات میں اختلاف تو مقلدین علماء کے درمیان بھی ہوجا تا ہے،اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ ایک یانچواں مسلک بھی وجود میں آگیا ہے، اور جس طرح فقہ حنفی میں مختلف ائمہ: امام ابوحنیفیّهُ،امام ابویوسف ٌ،امام محمرٌ،امام زفْرٌ،امام حسن بن زیارٌ وغیرہ کی تحقيقات شامل ہيںاسی طرح اس نے مسلک ميں بھی علامہ ابن تيميّهُ، ابن القيمُ، داؤر ظاہریؓ، ابن حزمؓ، شوکاٹیؓ اور دوسر ہے محققین کی تحقیقات شامل ہیں، پیرمسلک بھی بڑی حد تک متھ ہو گیا ہے،اس لئے اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، بشرطیکہ دوسرے مسلک کو تحقیر کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے اورجلیل القدرائمہ کااحتر املحوظ رکھا جائے۔

<sup>(</sup>۱) المجموع شرح المهذب ۲۱/۱، فصل في آداب المستفتى وصفته وأحكامه، ط: دارالتراث العربي.

### تقليد كے درجات

پہلا درجہ

تقلید کا پہلا درجہ عوام کی تقلید کا ہے،عوام سے مراد تین طرح کے لوگ ہیں: ۱-جولوگ اسلامی علوم وفنون اور عربی سے بالکل واقت نہیں (خواہ دوسری چیزوں میں مہارت رکھتے ہوں )۔

۲-عربی سے واقف ہول ہمیکن اسلامی علوم کو باقاعدہ حاصل نہیں کیا۔

س-سی مدرسہ وغیرہ سے فارغ التحصیل ہوں ہمین علمی تبحرحاصل نہ ہو۔

ان تینوں پر ہرحال میں تقلید واجب ہے، اپنے امام کے قول سے خروج ان

کے لئے جائز نہیں، خواہ بظاہراس کے خلاف کوئی حدیث یا آیت ہی کیوں نہ آ جائے،

اس لیے کہ وہ آیت یا حدیث اس شخص کو اس مسکلہ کے خلاف نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وہ اس کے خلاف نہیں ہے، اور دوسری دلائل صریحہ سے امام کا مسلک واضح میں وہ اس کئے کہ اگران کو امام کا قول چھوڑنے کی اجازت دیدی جائے تو گراہی کا اندیشہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کہ صحیح ہیں:

''اس کئے کہ بیلوگ قرآن وحدیث کے دلائل پرغوراور محاکمہ کے اہل نہیں، بسا اوقات قرآن وحدیث کے دلائل پرغوراور محاکم کے اہل نہیں، لیکن دوسرے دلائل کی روشنی میں ان کا محمل کچھاور ہوتا ہے، الیمی صورت میں اس قسم کے عوام کواگر اس بات کی اجازت دیدی جائے کہ وہ کسی حدیث کواپنے امام کے قول کے خلاف پائیں تو قول امام کورک کردیں، تو اس کا نتیجہ بسا اوقات شدید گمراہی کے سوا کچھ نہ ہوگا، چنانچہ بے شار لوگ اس طرح

www.abulhasanalinadwi.org

گمراہ ہوئے ،مثلاً بعض لوگوں نے آیت قرآن"وَ لـــــُلّــــــهِ الْمَشُرِقُ وَالْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ" \_\_ استدلال کر کے نماز میں استقبال قبلہ کی فرضیت سے ہی انکار کر ويا، يا مثلاً حديث مين "لا وضوء الامن صوت أو ريح" ہے،ایک عام آ دمی اس کے متبادر معنی بڑمل کر کے ائمہ کے قول کو حچوڑے گاتو ہا جماع گمراہ ہوگا۔''(۱)

علامه خطیب بغدادی فرماتے ہیں:

"أما من يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية فيجوز له أن يقلد عالماً ويعمل بـقوله، ولأنه ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد كتقليد الأعمى في القبلة فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة كان عليه تقليد البصير فيها."(٢) (تقلیداس عامی کے لئے جائز ہے جواحکام شرعیہ کے طرق سے ناواقف ہوتواس کے لئے جائز ہے کہ سی عالم کی تقلید کرےاوراس کے قول برعمل کرے، نیز چونکہ وہ اہل اجتہاد میں سے نہیں ہے تواس کا فرض تقلید ہے، جیسے قبلہ کے مسلہ میں نابینا کی تقلید کا حکم ہے،اس لئے کہ جباس کے ساتھ قبلہ کے متعلق اجتہاد کا ذریعہ موجوذنہیں ہے تواس پر قبلہ کے متعلق بینا کی تقلیدلازم ہوتی ہے)۔

تقليد كا دوسرا درجبه

دوسرا درجہ متبحر عالم کی تقلید کا ہے، متبحر عالم سے وہ مخص مراد ہے جوا گرچہ درجہ

<sup>(</sup>۱) درس ترندی ۱۲۲/۱

<sup>(</sup>٢) الفقيه والمتفقه ص ٦٨ باب القول فيمن يسوغ.

اجتها دکونه پہنچا ہو،کیکن قرآن وسنت کےعلوم میں اسے مہارت اور کافی بصیرت حاصل ہوگئ ہو۔

ایسے خص کومقلدہ ی کہا جاتا ہے، لیکن اسکا درجہ پہلے طبقہ سے بلند ہے، لہذا اگر کسی مسلہ میں وہ امام کے مسلک کے خلاف قوی دلیل پاتا ہے اسکے معارض کوئی دلیل بھی نہیں پاتا، تو امام کے قول کو چھوڑ کراس دلیل پا حدیث پر عمل کرسکتا ہے، اسی وجہ سے ائمہ احناف نے مزارعت، استجار فی الطاعات اور شراب کے مسلہ میں امام صاحب کا قول چھوڑ دیا، اور اسی وجہ سے مولا نااساعیل شہید دہلوگ ، علامہ عبدالحی فرگی محلی ؓ، مولا نا عبدالحی حسنی رائے بریلوگ ، اور کئی متبحرین نے بعض مسائل میں الگ راہ اختیار کی۔

ان دونوں طبقات کی تقلید واجتہاد کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے مولا نا اشرف علی تھانو کی فرماتے ہیں:

''جس مسئلہ میں کسی وسیع النظر، ذکی الفہم، منصف مزاج کواپی تحقیق سے، یا کسی عامی کو ایسے عالم سے بشرطیکہ متی بھی ہو بشہادت قلب معلوم ہو جائے کہ اس مسئلہ میں راجح دوسری جانب ہے تو دیکھنا چاہئے کہ اس مرجوح جانب میں بھی دلیل شرعی سے مل کی گنجائش ہوتو ایسے موقع پر جہاں احمال فتنہ وتشویش عوام کا ہو، مسلمانوں کو تفریق کلمہ سے جہاں احمال فتنہ وتشویش عوام کا ہو، مسلمانوں کو تفریق کلمہ سے بیانے کے لئے اولی یہی ہے کہ اسی مرجوح جانب پر عمل کرے، دلیل اسکی ہے دیا تیں ہیں:

حضرت عائشة سے روایت ہے کہ مجھ سے ارشاد فر مایار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے: ''تم کو معلوم نہیں کہ تمہاری قوم یعنی قریش نے جب کعبہ بنایا ہے تو بنیا دابرا میمی سے کمی کر دی ہے، میں نے

www.abulhasanalinadwi.org

عرض كيا: يارسول الله! پهرآب اسى بنياد يرتغمير كروا ديجيّے ، فر مايا كەاگرقرىش كاز مانەكفرىيىقرىپ نەہوتا،تومىں اىيابى كرتا(1) یعنی لوگوں میں خواہ تخواہ تشویش پھیل جائے گی کہ دیکھو کعبہ گرا دیا، اس کئے اس میں دست اندازی نہیں کرتا، دیکھئے! باوجود یکه جانب راجح یهی تھی که قواعد ابرا ہیمی پرتغمیر کر دیا جاتا، گر چونکه دوسری جانب بھی (لیعنی ناتمام رہنے دینا بھی) شرعاً جائز تھی۔ گو مرجوح تھی۔ آپ نے بخوف فتنہ وتشویش اسی جانب مرجوح کو اختیار فرمایا، (نیز) حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے (سفر میں) فرض حیار رکعت پڑھی کسی نے یوچھا کہتم نے حضرت عثان ایر قصر نہ کرنے میں ) اعتراض کیا تھا، پھرخود حارر کعت پڑھی؟ آپ نے جواب دیا کہ خلاف کرنا موجب شرہے (۲) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا که باوجود یکهابن مسعودؓ کے نز دیک جانب راجے سفر میں قصر کرنا ہے، مگرصرف شروفساد سے بیچنے کے لئے اتمام فر مالیا، جو جانب مرجوح تھی،مگرمعلوم ہوتا ہے کہاس کوبھی جائز سجھتے تھے، بہر حال ان حدیثوں سے اس کی تائید ہوگئی کہا گر جانب مرجوح بھی جائز ہوتواسی کواختیار کرنااولی ہے۔ اورا گراس جانب مرجوح میں گنجائش عمل نہیں بلکہ ترک واجب ما

<sup>(1) &</sup>quot;لولا حدثان قومك لهدمت بنيان الكعبة" صحيح مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنيانها، ح/٢ ٢٢، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، ح/١٥٨٣ (٢) حدثني معاوية بن قرة: أن عبد الله صلى بعدا أربعا، فقيل له: عبت على عثمان ثم تصلى أربعا؟ قال: فقال عبد الله: الخلاف شر (مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الحج، باب الصلاة بمنى كم هي؟ ح/٤١٧٤ ١

ارتکاب امرناجائز لازم آتا ہے اور بجز قیاس کے اس برکوئی دلیل نہیں یائی جاتی،اورجانب راجح میں حدیث صحیح صریح موجود ہے، اس ونت بلاتر دد حدیث برغمل کرنا واجب ہوگا،اوراس مسکلہ میں کسی طرح تقلید جائز نه ہوگی، کیونکہ اصل دین قرآن وحدیث ہے، اور تقلید سے یہی مقصود ہے کہ قرآن وحدیث پر سہولت و سلامتی سے عمل ہو، جب دونوں میں مواقفت نہ رہی، قرآن وحدیث برعمل ہوگا،ایسی حالت میں بھی اس پر جےر ہنا یہی تقلید ہےجسکی مذمت قر آن وحدیث واقوال علاء میں آئی ہے۔ لیکن اس مسئلہ میں ترک تقلید کے ساتھ بھی کسی مجتہد کی شان میں گستاخی و بدزیانی کرنایا دل سے بدگمانی کرنا کہانہوں نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے، جائز نہیں، کیوں کممکن ہےان کو بیہ حدیث نه پینی هو، یا به سندضعیف پینچی هو، یا اسکوکسی قرینه نثرعیه ہے مؤل سمجھا ہو، اس لئے وہ معذور ہیں، اور حدیث نہ پہنچنے ہے ان کے کمال علمی میں طعن کرنا بھی بدزبانی میں داخل ہے، کیونکہ بعض حدیثیں ا کا برصحابہ کوجن کا کمال علمی مسلّم ہے،کسی وقت تک نہ پہونچی تھیں گران کے کمال علمی میں اس کوموجب نقص نہیں کہا گیا۔ اسی طرح مجتهد کے اس مقلد کوجس کواب تک اس شخص مٰدکور کی طرح اس مسئله میں شرح صدر نہیں ہوا، اور اس کا اب تک یہی حسن ظن ہے کہ مجتہد کا قول خلاف حدیث نہیں ہے،اور وہ اس گمان سے ابتک اس مسکلہ میں تقلید کرر ہاہے اور حدیث کور ذنہیں

کرتالیکن وجہ موافقت کو مفصل سمجھتا بھی نہیں، تو ایسے مقلد کو بھی بوجہاس کے کہ وہ بھی دلیل شرعی سے تمسک ہے اوراتباع شرع کا قصد کرر ہاہے۔ برا کہنا جائز نہیں۔

اسی طرح اس مقلد کواجازت نہیں کہ ایسے خص کو برا کے کہ جس نے بعد ر مذکوراس مسئلہ میں تقلید ترک کر دی ہے، کیوں کہ ان کا بیا ختال ف الیہا ہے جوسلف سے چلا آیا ہے، جس کے باب میں علماء نے فرمایا ہے کہ اپنا مذہب ظنا صواب محتمل خطا اور دوسرا مذہب ظنا خطا محتمل صواب ہے، تواس میں کسی کی تصلیل یا تفسیق مذہب ظنا خطا محتمل صواب ہے، تواس میں کسی کی تصلیل یا تفسیق یا بدعتی و مانی کا لقب دینا، اور حسد، بغض، عنادونزاع وغیبت میں وشتم وطعن لعن کا شیوہ اختیار کرنا۔ جوقطعاً حرام ہے۔ کس طرح حائز ہوگا۔

البتہ جو خض عقائد یا اجماعیات میں مخالفت کرے یاسلف صالحین کو برا کہ، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جوعقائد میں صحابہ رضی الله نتم کے طریقہ پر ہوں، اور بیا موران کے عقائد کے خلاف ہیں۔

لہذاالیا شخص اہل سنت والجماعت سے خارج واہل بدعت وہوی میں داخل ہے، اسی طرح جوشخص تقلید میں غلو کرے کہ قرآن و حدیث کو رد کرنے گئے، ان دونوں شخصوں سے حتی الامکان اجتناب واحتراز لازم مجھیں، اور مجادلہ متعارفہ سے بھی اعراض کریں۔'(1)

#### تقليدكا تيسرادرجه

اس کے بعد مجتہد فی المذہب اور مجتہد مطلق کی تقلید کا مرحلہ آتا ہے، جوان کے شایان شان ہوتا ہے، چان کے شایان شان ہوتا ہے، چنا نچہ امام ابو یوسف ؓ، امام محر ؓ، اور ائمہ اربعہ بھی بعض اقوال میں صحابہ اور تابعین کے قول کواختیار فرمایا کرتے تھے، کیکن اس کا انداز تقلید کے پہلے اور دوسرے درجہ سے بالکل الگ ہوتا تھا۔

### تقليد براعتراضات

ا – ایک مشہوراعتراض میہ کہ آیت کریمہ میں تقلید آباء سے صراحت کے ساتھ روکا گیا ہے:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ اتَّبِعُوا مَآ أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيهِ آبَاءَ نَا ﴾ (١)

(اور جب کوئی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو حکم بھیجا ہے اس پر چلوتو کہتے ہیں ہم تو اسی طریقہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دا دا کو پایا ہے )۔

اورتقلیدائمہ میں یہی بات ہے۔

اس کے جواب مندرجہ ذیل ہیں:

ا-اس آیت میں ذکر ایمانیات اور عقائد کا ہے،اور تقلید ایمانیات میں بالا تفاق ممنوع ہے،تقلید ائمہ احکام شرعیہ میں کی جاتی ہے۔

عاتاہے۔

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة /١٧٠

٣- اسي آيت كريمه مين آكے ہے:

﴿ أَوَلُو كَانَ آبَاؤُهُمُ لَا يَعُقِلُونَ شَيئاً وَّلاَ يَهُتَدُونَ ﴿ (١) ﴿ لَيَا الرَّحِيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

لیعنی ان کی بات نه ماننے کی اصل وجہ عدم عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہونا ہے، ائم کرام کو کوئی بھی انصاف پیند غیر مہتدی اور غیر عاقل قرار نہیں دےسکتا خواہ وہ غیر مقلد ہی کیوں نہ ہو، ہرایک کوان ائم کی جلالت قدر مسلم ہے، اس لئے اس تقلید کو کافروں کی تقلید پر منطبق کرنا ہڑنے ظلم کو بات ہے۔

۲-دوسرااعتراض عام طورسے به آیت پیش کر کے کیا جاتا ہے۔ ﴿ اِتَّحَدُّو اَ أَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرْبَاباً مِّنُ دُونِ اللّٰهِ ﴾ (۲) (انہوں نے خداکوچھوڑ کراپنے علاء اور مشائخ کورب بنار کھا ہے)۔ پھراس کی تفییر حضرت عدی بن حاتم گی اس حدیث سے کی جاتی ہے:

عن عدى بن حاتم قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وفى عنقى صليب من ذهب، فقال: "يا عدى! اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرء فى سورة البراء ة: ﴿إِتَّحَذُوا آ أَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرُبَاباً مِّنُ دُونِ اللهِ ﴾ قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شئياً استحلوا، وإذا حرّموا عليهم شئياً حرّموه. "(٣)

(حضرت عدی بن حائمٌ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نبی کریم صلی اللہ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة /١٧٠ (٢) سورة التوبة/٣١

<sup>(</sup>٣) ترمذى فى تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة رقم الحديث ٣٠٩٥، قال أبوعيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث. (معلوم بواكرام م أرزى كوصديث مين هنك م پرتجب كراس كوبنياد بنا كرتين چوتها كى مسلمانول كوشرك قرارد ياجا تا ب) -

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری گردن میں سونے کی صلیب تھی ، تو آپ نے فرمایا: عدی! یہ بت اپنے سے ہٹا لو ، اور میں نے آپ کوسور ہُ براءت میں پڑھتے ہوئے سنا: ﴿اتَّ حَدُوْلَ اللّٰهِ ﴾ آپ نے ہوئے سنا: ﴿اتَّ حَدُولُ اللّٰهِ ﴾ آپ نے فرمایا: سنو! وہ انکی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ ان کے لئے کچھ حلال کر دیتے تھے تو وہ اسے حلال سمجھتے تھے، اور جب کوئی چیز حرام قرار دیتے تھے تو وہ اسے حلال سمجھتے تھے، اور جب کوئی چیز حرام قرار دیتے تھے تو وہ اسے حلال سمجھتے تھے، اور جب کوئی چیز حرام قرار دیتے تھے تو وہ اسے حلال سمجھتے تھے، اور جب کوئی چیز حرام قرار دیتے تھے تو وہ اسے حلال سمجھتے تھے، اور جب کوئی چیز حرام قرار دیتے تھے تو وہ اسے حلال سمجھتے کے۔

لیکن اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ان دونوں نصوص کوائمہ پرمنطبق کر ناظلم عظیم ہے، اس لئے کہ کسی مجتہد کی تقلید بااطاعت شارع یا قانون ساز کی حیثیت سے نہیں کی جاتی، بلکہ اسے شارح قانون قرار دیکر کی جاتی ہے، اسے اپنی ذات کی اعتبار سے واجب الا تباع قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کی بیان کردہ تشریحات پراعتاد کر کے قرآن وسنت کی پیروی کی جاتی ہے، جبکہ اہل کتاب اپنے علماء کو محض شارح نہیں بلکہ شارع اور قانون ساز قرار دیتے تھے، ان کی کتابوں میں تقریحات موجود ہیں کہ پیرپ کوقانون سازی اور شریعت سازی کا مکمل اختیار ہے، (۱) نیزیہ کہ وہ شریعت کے برخلاف بارے میں جب کوئی قانون نافذ کرتا ہے تو معصوم عن الخطاء ہوتا ہے، اس کے برخلاف بارے میں جب کوئی قانون کا فذکر تا ہے تو معصوم عن الخطاء ہوتا ہے، اس کے برخلاف ائمہ مجتبدین کو خہوئی معصوم قرار دیتا ہے اور خدان کوشارع قرار دیتا ہے۔ خلاصۂ کلام یہ کہ مقلدین تقلید کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل امور کے قائل ہیں: اسے دین کے بنیا دی عقائد میں تقلید جائز نہیں۔

۲-جواحکام شریعت سے تواتر اور بداہت سے ثابت ہیں ان میں تقلید جائز نہیں کی جائیگی۔

۳-قرآن وسنت کے جونصوص قطعی الدلالہ ہیں، اور جنکا کوئی معارض

<sup>(</sup>۲) تفصیل کے لیے دیکھنے: انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا جلد/۱۸،ص/۲۲۳،۲۲۲،طبع م<u>190ء</u> ''بیز جلد/۱۲، ص/ ۳۱۸،مقاله: معصومیت (Ineallibiliti)

موجودنہیںان میں کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں۔

۴-تقلید صرف اُس غرض کے لئے کیجاتی ہے کہ قر آن وسنت سے اگر مختلف باتوں کا اثبات ممکن ہوتو کسی ایک معنی کو متعین کرنے کے لئے اپنے ذہن کے بجائے کسی مجتہد کی فہم پراعتاد کیا جائے۔

۵- مجتهدین کسی کے نز دیک معصوم اور خطاؤں سے پاک نہیں ہیں، بلکہان کے ہراجتہاد میں غلطی کاام کان موجود ہے۔

۲-ایک متبحر عالم اگر مجتهد کے کسی قول کو کسی صحیح اور صریح حدیث کے خلاف پائے اور اسکا معارض کوئی موجود نہ ہو، تو اسکے لئے ان شرائط کے ساتھ جنکا ذکر متبحر عالم کی تقلید کے عنوان کے تحت گذر چکا ہے۔ مجتهد کے قول کو چھوڑ کر حدیث پڑمل کرنا ضروری ہے۔

اُگریہ طرزعمل بھی نثرک ہےاوراس پر بھی''اپنے علماءکوخدا بنانے'' کی وعید چسپاں ہوسکتی ہے،تو پھرد نیامیں کون سا کا م ایسےِشرک ِسے خالی ہوسِکتا ہے۔

جوحفزات تقلید کے مخالف ہیں عملاً وہ کسی نہ کسی مرحلہ پر ہسی نہ کسی حیثیت سے تقلید ضرور کرتے ہیں، طاپر ہے کہ غیر مقلد حضرات میں سے ہر فرد مال کے پیٹ سے مجہد بن کر پیدانہیں ہوتا، اور نہ ہر خص عالم ہوتا ہے، اورا گرعالم بھی ہوتو ہر عالم کو ہر مسئلہ میں ہر وقت کتاب وسنت کے پورے ذخیرے کی طرف رجوع کرنے کا موقع نہیں ہوتا وہ عالم ہیں ہوتا وہ علماء اہل حدیث سے مسئلہ پوچھ کران کو تقلید کرتے ہیں، اسی مقصد کے لئے غیر مقلد علماء کے قاوی کے مجموعے شائع شدہ موجود ہیں، جن میں اول تو ہر جگہ دلیل بیان کرنے کا التزام نہیں، اورا گر ہو بھی تو ایک عام آدمی یہ فیصلہ کیسے کرسکتا ہے کہ جو دلیل انہوں نے بیان کی ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں، لہذاوہ تو ان کے علم وقتم پر اعتماد کر کے ہی عمل کرتا ہے اوراس کا نام تقلید ہے۔ ہے یا نہیں، لہذاوہ تو ان کے علم وہ ہو یا قاعدہ قرآن وسنت کے عالم ہوتے ہیں، وہ انصاف

سے غور فرمائیں کہ کیا وہ ہر پیش آنے والے مسئلہ میں تفسیر وحدیث کے تمام ذخیرہ کو کھنگال کر کوئی مسئلہ مستنبط کرتے ہیں؟ اگر انصاف اور حقیقت پبندی سے کام لیا جائے تو اس سوال کا جواب کلیۂ نفی میں ہے، اس کے بجائے یہ حضرات بھی علماء متقد مین کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ حضرات حنی یا شافعی مسلک کی کتابوں کے بجائے علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، اور قاضی شوکانی جیسے حضرات کی کتابیں و یکھتے ہیں، اور ہرمسئلہ میں ان کی بیان کی ہوئی تحقیق کواپنی ذاتی تحقیق سے جانچنے کا موقع نہیں پاتے، بلکہ اس اعتماد پر ان کے اقوال کواختیار کر لیتے تحقیق سے جانچنے کا موقع نہیں پاتے، بلکہ اس اعتماد پر ان کے اقوال کواختیار کر لیتے ہیں کہ یہ حضرات قرآن وسنت کے انجھے عالم ہیں، اور ان کے اقوال کو اقتیار کر سے معارض نہیں ہوتے۔

اوراگر بالفرض کسی خاص مسکلہ میں ان حضرات کوقر آن وحدیث کے اصل ذخیرہ کی تحقیق تفتیش کا موقع مل جائے تو کسی حدیث کوسی یاضعیف قرار دینے کے لئے ان کے پاس ذاتی تحقیق کا کوئی ذریعہ اس کے سوانہیں ہے کہ ائمہ جرح وتعدیل کے اقوال كوتقليداً اورصرف تقليداً اختيار كرين، بيه حضرات رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف منسوب ایک حدیث کوبعض او قات ضعیف کهه کر رد فر ما دیتے ہیں ، اگر یو حیما حائے کہاس حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تواس کا جواب ان حضرات کے پاس بجزا سکے پچھنہیں ہوتا کہاسے فلال محدث نے ضعیف قرار دیا ہے، یااس کے فلاں راوی پر فلاں امام نے جرح کی ہے، اور جرح وتعدیل کی کتابوں سے واتفیت ر کھنے والا ہرشخص جانتا ہے کہان کتابوں میں ہمیشہ جرح وتعدیل کے تفصیلی دلائل مذکور نہیں ہوتے بلکہ بالآ خرائمَ فن کی تحقیق پر ہی اعتماد کرنا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایک صیح حدیث کے مقابل دوسری حدیث بھی صیح سند سے مروی ہوتی ہے، کین ہیہ حضرات دوسری حدیث کومحض اس بنا پر رد کردیتے ہیں کہ فلاں محدث نے اسے مرجوح یامعلول قرار دیاہے، پیساراعمل تقلیز نہیں تواور کیاہے؟

اورا گرکوئی شخص اس پر ﴿ إِنَّ حَدُو ٓ اَ حُبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَاباً مِّنُ دُونِ اللّهِ ﴾ کی آیت چسپاں کرنے گئے توغیر مقلد حضرات کا جواب اس کے سوااور کیا ہوگا کہ انگوائمہ فن کی اطاعت مستقلاً واجب الاطاعت مجھ کرنہیں کی جارہی، بلکہ ماہر فن کی حیثیت سے ان کی تحقیق پراعتا دکر کے کی جارہی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ماہرین فن کی تقلید سے زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے،
اوراس کومطلقاً شجر ہمنوء قرار دیا جائے تو دین و دنیا کا کوئی کا منہیں چل سکتا۔"(۱)

سابعض لوگ تقلید کے خلاف یہ لیس کیش کرتے ہیں کے قرآن کریم کاارشاد ہے:
﴿وَلَقَدُ یَسَّرُنَا الْقُرُآنَ لِلذِّ کُرِ فَهَلُ مِنْ مُّذَّ کِرِ ﴾ (۲)

(اورہم نے قرآن کوضیحت حاصل کرنے کیلئے آسان کردیا ہے)۔
جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم بالکل آسان ہے، لہذاس کے احکام شمجھنے کے لئے کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں؟

اس کا جواب بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ آیات قر آنی دوشم کی ہیں؛ ایک وہ جواحکام پر شتمل ہیں، اور دوسری وہ جنکا مقصد نصیحت اور عبرت ہے، یہ دوسری قتم کی آیات بالکل آسان ہیں، اور ہر شخص ان سے نصیحتیں حاصل کرسکتا ہے، لہذا فذکورہ آیت میں اسی دوسری قتم کا بیان ہے، جسکی دلیل ہےہے کہ وہاں قر آن کریم نے خود "لِلدِّ کُرِ" میں اسی دوسری قتم کا بیان ہے، جسکی دلیل ہےہے کہ وہاں قر آن کریم نے خود "لِلدِّ کُرِ" کی قیدلگار کھی ہے، اور آگے بھی "فَهَلُ مِنُ مُّدَّ کِرِ" فرمایا" فہل من مستنبط" نہیں۔'(۳)

یہ مفہوم نہ لیں تو آیت قرآنی کامفہوم یہ ہوگا کہ استنباط بھی ہر شخص کرسکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مفہوم بداہت کے خلاف ہوگا، ہر شخص جانتا ہے (خواہ وہ مقلد ہویا عظری یا غیر مقلد ) کہ استنباط احکام ہر کس وناکس کا کام نہیں ہوتا، اس کے لئے وسیع النظری ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) تقلید کی شرعی حیثیت ص/۱۲۰–۱۲۳ (۲) سورة القمر/۱۷ (۳) درس زندی ا/۱۲۵–۱۲۹ (۱۳) www.abulhasanalinadwi.org

۲۰ بعض حضرات ہی بھی فرماتے ہیں کہ خود ائمہ مجتمدین نے فرمایا ہے کہ جب تک ہمارے قول پردلیل نامل جائے اس پڑمل نہ کرو، اورا گر ہمارا قول حدیث کے خلاف ہوتو اسے دیوار پردے مارواور حدیث پڑمل کرو۔

کیکن انصاف کی بات میہ کہ ائمہ مجتهدین نے میہ بات اپنے تلامذہ سے کہی تھی جو کہ خود منصب اجتهاد پر فائز تھے، اسی طرح ان اقوال کے مخاطب وہ حضرات میں جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں، حضرت شاہ ولی الله دہلوگ ایسے اقوال کے مارے میں فرماتے ہیں:

"إنما يتم فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو في مسئلة واحدة، وفيمن ظهر عليه ظهوراً بيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، ونهى عن كذا، وإنه ليس بمنسوخ، أما بأن يتبع الأحاديث وأقوال المخالف والموافق في المسئلة، أو بأن يرى جماً غفيراً من المتبحرين في العلم يذهبون إليه، ويرى المخالف له لايحتج إلا بقياس أو استنباط أو نحو ذلك، فحينئذ لاسبب لمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفاق خفي أو حمق جلى. "(١)

(اس طرح کے اقوال اس کے بارے میں پورے اترتے ہیں جسکواجتہاد کا کوئی درجہ حاصل ہوخواہ ایک ہی مسئلہ میں ،اورجس پرخوب واضح ہوگیا ہوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور اس سے روکا ،اوروہ منسوخ بھی نہیں ہے ، یا اس طرح کہ مسئلہ کے بارے میں تمام احادیث اور مخالف نیز موافق کے مسئلہ کے بارے میں تمام احادیث اور مخالف نیز موافق کے

اقوال کی چھان پھٹک کرے، یا دیکھے کہ تبھرین فی العلم کی بڑی تعداد ادھر ہی گئی ہے، اور دیکھے کہ اس کے مخالف کا استدلال صرف قیاس یا استنباط یا اسی طرح کی کسی چیز سے ہے، تو اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا سبب یا نفاق خفی ہوگی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا سبب یا نفاق خفی ہوگی جمافت)۔

اور یہ بات اس قدر واضح ہے کہ اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ائمہ مجہدین کے اقوال کا مطلب اگریہ ہوتا کہ تقلید کسی کے لئے جائز نہیں ہے، تو ان کی زندگی ایسے واقعات سے بھر پور ہے کہ لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے، اور وہ دلیل بیان کئے بغیر جواب دیدیتے تھے، اگریہ چیز ان کے نزد یک جائز نہ ہوتی تو وہ خود اس کا سبب کیوں بنتے اسکے علاوہ خود ان کے متعددا قوال ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر مجہد کے لئے تقلید کو ضروری قرار دیتے ہیں، کفایہ شرح ہدایہ ہیں ہے:

و افزا کی ان المفتی علی ہذہ الصفة فعلی العامی تقلیدہ و ان کیان المفتی الحطا فی ذلك و لا معتبر بغیرہ، ھكذا روی الحسن عن ابی حنیفة و ابن رستم عن محمد و بشیر بن الولید عن ابی یوسف."(۱)

(اور مفتی جب اس صفت پر ہوتو عامی پر اسکی تقلید لازم ہے، اگر چہ مفتی جب اس صفت پر ہوتو عامی پر اسکی تقلید لازم ہے، اگر چہ مفتی جب اس صفت پر ہوتو عامی پر اسکی تقلید لازم ہے، اگر چہ مفتی سے اس میں غلطی ہوگئ ہو، اور اسکے علاوہ کا اعتبار نہیں اگر چہ مفتی سے اس میں غلطی ہوگئ ہو، اور اسکے علاوہ کا اعتبار نہیں

ہے،حضرت حسنؓ نے ابوحنیفہ سے، ابن رستمؓ نے امام محرؓ سے، اور

بشربن ولیڈنے امام ابو یوسٹ سے اسی طرح روایت کی ہے)۔

امام احمد بن خنبل کے بارے میں امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ قال فر ماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) كفاية شرح هداية كتاب الصوم ٢٩٤/٢ فصل ومن كان مريضا في رمضان (مع فتح القدير) ط: المكتبة الرشيدية كوئته.

"ويأمر العامى بأن يستفتى إسحق وأبوعبيد وأباثور وأبامصعب، وينهى العلماء من أصحابه كأبى داؤد، وعشمان بن سعيد، وإبراهيم الحربى، وأبى بكر الأثرم، وأبى زرعة، وأبى حاتم السجستانى، ومسلم وغير هؤلاء أن يقلدوا واحداً من العلماء ويقول: عليكم بالأصل بالكتاب والسنة."(١)

(عامی کو حکم دیتے کہ وہ اسحاق ابوعبید، ابوتور، ابومصعب سے استفقاء کرے اور اپنے اصحاب میں سے اصحاب علم جیسے ابوداؤد، عثمان بن سعید، ابرا ہیم حربی، ابو بکر اثر م، ابوزرعہ، ابوحاتم سجستانی، مسلم اور دوسرے حضرات کوعلماء میں سے سی کی تقلید سے روکتے ہے، اور فرماتے: تم اصل یعنی کتاب وسنت کواختیار کرو)۔

۵-ایک اعتراض به بھی کیا جاتا ہے کہ فقہ اسلامی کی تدوین بعد میں ہوئی، آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کا وجود بھی نہیں تھا،لہٰذا بیہ بدعت ہے؟ لکے سامی میں ضرب میں میں تقدیمیں میں نہیں میں نہیں ہوئی

لیکن بیاعتراض سرا سر ناواتفیت اور نادانی پرمبنی ہے، تدوین فقہ، دین ضروریات کے سبب ہوئی، دین کے استحکام اور بقاء کے لئے کئے جانے والے کاموں کو بدعت نہیں قرار دیا جاسکتا، بدعت وہ ہے جو باحداث فی الدین ہویعنی دین میں اضافہ کیا گیا ہو، یہ باحداث للدین ہے، اگر یتفصیل نہ کی جائے تو آنحضور کے دور میں نہتو جمع قرآن کا عمل ہوا تھا، نہا حادیث کے ذخیرے ہوئے تھے، نہاسلامی مدارس وغیرہ قائم تھے، اگر ہم ہراس چیز کو بدعت کہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھی تو ان چیز ول کو بھی بدعت کہنا پڑیگا۔

۲ – ایک اعتراض بیکھی ہے کہ جب کتاب یعنی قرآن ایک،رسول ایک،تو

<sup>(</sup>٢) فتاوي ابن تيمية ٢٢٦/٢٠ - سئل عن معنى قول ابن حمدان من التزم مذهبا الخ.

پھران ائمہ کے درمیان بیاختلاف کیوں؟

اس کا جواب ہے ہے کہ صحابہ نے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاواسطہ فیض حاصل کیا تھا، لیکن حدیث کی صحیح کتابوں کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ اس کے باوجوداس کے درمیان اختلافات تھے، ائمہ کرام نے انہیں کو شعل راہ بنایا، اور ظاہر ہے کہ ہرامام نے اپنے علاقہ کے صحابہ سے زیادہ کسب فیض کیا، لہذا وہ اختلاف ان کے درمیان بھی پیدا ہوا، اصل میں بہت ہی چیزیں وہ ہیں جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممل کئی ہوئے، پھر صحابہ میں سے جس نے جود یکھا اس نے اس کوا پنایا، اور بیا ختلاف سے جس نے جود یکھا اس نے اس کوا پنایا، اور بیاختلاف سے جس نے جود یکھا اس جس اور ہم مل کوموجب نجات جانیں، جن کوکسی میں منحصر نہ کریں۔

مطلب یہ کہ اس طرح کے جواختلا فات ائمہ کے درمیان ہیں وہ خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں،لہذاان اختلا فات سے پریشان نہ ہونا چاہئے، یہ تو بعض اوقات تکگی سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔

پھراس طرح کے اختلافات تو غیر مقلدین کے درمیان بھی ہیں جونہ تارک کتاب وسنت ہیں نہ مقلد ( یعنی اپنے گمان کے مطابق ) پھران کے درمیان اختلاف کیوں؟ وہ یہی جواب دینگے کہ یہ ہم اور نقطۂ نظر کا اختلاف ہے، یا اس سے ملتا ہوا کوئی دوسرا جواب دینگے، اس جواب کوائمہ کے درمیان اختلاف کا سبب بھی سمجھ لیاجائے۔ کے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حق میں تعدد نہیں ہوسکتا، لیکن یہ اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حق میں تعدد نہیں ہوسکتا، لیکن یہ اعتراض یہ ہوتا ہے، اور بھی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گزرا بھی فہم کے فرق سے ہوتا ہے، اور بھی خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف محل سے، لہذا یہ سب اسی طرح حق پر ہیں جیسے کعبہ کے چاروں طرف رہنے والے کعبہ کا رخ کرتے ہیں توکسی کا رخ اتر ہوتا ہے، کسی کا دھن، کسی کا پچھم، کورت خور کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اگر قبلہ مشتبہ ہوجائے لیکن سب کوقبلہ کی طرف رخ کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اگر قبلہ مشتبہ ہوجائے لیکن سب کوقبلہ کی طرف رخ کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اگر قبلہ مشتبہ ہوجائے لیکن سب کوقبلہ کی طرف رخ کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اگر قبلہ مشتبہ ہوجائے لیکن سب کوقبلہ کی طرف رخ کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اگر قبلہ مشتبہ ہوجائے لیکن سب کوقبلہ کی طرف رخ کرنے والا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اگر قبلہ مشتبہ ہوجائے کیا کہ سے، اسی طرح اگر قبلہ مشتبہ ہوجائے کیا کہ کورٹ کے والا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اگر قبلہ مشتبہ ہوجائے کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کے والا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اگر قبلہ مشتبہ ہوجائے کیا کہ کورٹ کے والوں کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کے والوں کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کے والوں کے کورٹ کے والوں کی کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کی کورٹ کی کورٹ

تو ہرا یک تحری سے نماز پڑھے گا، اورخواہ رخ الگ الگ ہو جائے سب کوخق پر سمجھا جائے گا،اسکی نظیروہ واقعہ بھی ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہتم میں سے ہر شخص عصر بنوقر یظہ میں پڑھے،صحابہ نے الگ الگ مطلب سمجھا،کیکن آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کسی کی نکیز نہیں کی ۔(1)

۸-ایک اعتراض خاص طور سے احناف پر کیا جاتا ہے کہ وہ جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں وہ ضعیف ہیں ، اس کا تفصیلی جواب آ گے آئیگا ، جب ہم چند مشہور مسائل کے بارے میں احناف کے دلائل نقل کریں گے ، لیکن ہم انصاف پیندوں سے درخواست کرتے ہیں کہ بیالزام لگانے سے پہلے وہ ان شروح حدیث کا مطالعہ کریں جن میں احناف کے نقطہ نظر کی وضاحت کی گئی ہے ، تو انشاء اللہ بیا شکال دور ہوجائے گا ، خاص طور سے مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ خاصا مفید ثابت ہوگا:

(۱) شرح معانى الآثار للطحاوى (۲) فتح القدير لابن الهمام (۳) نصب الراية (٤) الحوهر النقى (٥) عمدة القارى للعينى (٦) فتح المملهم للعثمانى (٧) بذل المجهود (٨) اعلاء السنن (٩) معارف السنن (٠١) فيض البارى شرح صحيح البخارى (١١) ما تمس إليه الحاجة (١٢) ورتي ترنى -

آگے ہم انشاء اللہ احناف کے دلائل کچھ منتخب مسائل میں نقل کریں گے، لیکن یہاں چنداصولی باتیں مولانا تقی عثانی صاحب کی کتاب'' تقلید کی شرعی حیثیت'' نے نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، مولانا فرماتے ہیں:

> '' چنداصولی باتوں کی مخضراً نشاند ہی مناسب ہے: ا- پہلی بات تو بیہ ہے کہ صحیح احادیث صرف بخاری اور مسلم ہی

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومحرجه إلى بني قريظة. ح/۱۱۹

میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ حدیث کی صحت کا دار ومداراس پر ہے کہ اس کی اسناداصول حدیث پر پوری اتر تی ہے یانہیں؟ چنانچہ امام بخاری اورامام مسلم کے علاوہ سیکڑوں ائمہ حدیث نے احادیث کے مجموعے مرتب فرمائے ہیں، ان میں جو حدیث بھی مذکورہ شرا کط پر پوری اترتی ہووہ درست ہوگی،اور پیجمی ضروری نہیں کہ جوحدیث صحیحین کےعلاوہ کسی اور کتاب میں مذکور ہووہ لاز ماً مرجوح ہی ہو، بلکہ دوسری کتابوں کی احادیث بھی بسا اوقات صحیحین کے معیار کی ہوسکتی ہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی الیمی کتابوں کی کوئی حدیث سنداً صحیحین سے بھی اعلی معیار کی ہو، جبیبا کہ علاء نے بالدلائل ثابت کیا ہے،لہذا محض بیدد ک<u>چ</u>ے کرکسی حدیث کوضعیف کہددیناکسی طرح درست نہیں ہے، کہ وہ سیحیین یا صحاح ستہ میں موجوز نہیں ہے، بلکہ اصل دیکھنے کی بات سے ہے كەاصول حدیث كے لحاظ سے اس كاكيامقام ہے، اعتراضات خود بخو دختم ہوجا ئیں گے۔ ۲- دوسری بات پیرہے کہ ہر مجتهد کا طریق اجتہادا لگ ہوتا ہے، بعض<صرات دواجادیث میں تعارض ہوتو دونوں میں سند کے اعتبارے زیادہ مضبوط حدیث برعمل کرتے ہیں بعض کا طرزعمل یہ ہوتا کہان سب میں تطبیق کی راہ اپناتے ہیں، جب کہ بعض ہیہ د کیھتے ہیں کہ صحابہ کی اکثریت نے کس کواختیار کیا ہے، چنانچہ امام ابو حنیفه معموماً احادیث میں تطبیق کی کوشش کرتے ہیں، اور حتی

www.abulhasanalinadwi.org

الامكان ہرحدیث برمل کی کوشش كرتے ہیں خواہ وہ سنداً مرجوح

ہی کیوں نہ ہو، بلکہا گرضعیف حدیث کا کوئی معارض موجود نہ ہوتو

اس پر بھی عمل کرتے ہیں ،خواہ وہ خلاف قیاس کیوں نہ ہو۔ ۳ - کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف؟ پیرایک اجتهادی معاملہ ہے، چنانچہ بسااوقات حدیث کی تضعیف اور صحیح میں علماء مختلف ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ یونکہ خود مجہد ہیں اس لئے ان كاييخ اصول بين، جواصول فقه كى كتابوں ميں درج بين، لهذا بعض اوقات ایک حدیث دوسرے حضرات کےاصول پرضعیف ہوتی ہے کیکن ان کے اصول کے مطابق قابل عمل ہوتی ہے، ظاہر ہےدوسرے کے اصول امام صاحب پرمسلط نہیں کئے جاسکتے۔ ۴-بعض دفعه احناف پراس لئے تنقید کی جاتی ہے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے اس کے باوجود انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے، جبکہ وہ حدیث مختلف طرق سے منقول ہوتی ہے،جس کومحدثین کی اصطلاح میں حسن لغیر ہ کہا جا تا ہے، اور اس بیعمل کو جائز قرار دیا گیاہے۔'(۱)

اس کا ایک جواب علامہ ابن تیمیہ نے بھی دیا ہے، وہ بھی ذہن میں رہنا چاہئے، فرماتے ہیں:

"إن الأئمة الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية." (٢)

<sup>(</sup>۱) تقلید کی شرعی حیثیت ص/۱۴۵

<sup>(</sup>٢) رفع الملام لابن تيمية تحت فتاواه، ٢٣٩/٢، ط: دار عالم الكتب ٢١٤١٪ و وأثر الحديث في اختلاف الأثمة والفقهاء لمحمد عوامة ص/٢٤.

(جو ائمہ ان صحائف حدیث کی تدوین سے پہلے کے ہیں وہ متاخرین سے زیادہ سنت کاعلم رکھنے والے تھے، اس لئے کہ بہت سی احادیث جوان تک پہونجیں اوران کے نزد یک صحیح تھیں کہت کا متحدہ کی متک سی مجھول یا منقطع سند کے واسطے سے پہونچی ہے تاہرے سے پہونچی ہی نہیں )۔

### تقلير ميں جمود

تقلید کے جوازیا وجوب کے دلائل ذکر کرنے کے بعد پہھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تقلید میں جمود اور خرابیوں کا بھی ذکر کردیا جائے، افراط وتفریط ہرچیز میں بری ہوتی ہے،اسلام نے ہر چیز میں توازن اوراعتدال کو پیند کیا ہے،لیکن تقلید کے مسکہ میں بھی افسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ایک طرف اس کوشرک کے مترادف بتایاجا تا ہے وہیں دوسری طرف بعض مقلدین ایسی بات کہہ بیٹھتے ہیں جس کو كسى بهى طرح جائز نهيس كها جاسكتا ،مندرجه ذيل صورتيس اسى جمودا ورغلوميس داخل مين: ا- ائمہ مجتہدین کے بارے میں بیاعتقاد رکھا جائے کہ وہ معاذ اللّٰہ شارع ہیں یاوہ معصوم اورانبیاء کیہم السلام کی طرح خطا وَں سے یاک ہیں۔ ۲- کسی صحیح حدیث برعمل کرنے ہے محض اس بناء پرا نکار کیا جائے کہ اس بارے میں ہمارےامام سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔ ۳-اییز امام کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے احادیث میں بے جا تو ڑمروڑ کی جائے ،جس پرخود بھی مطمئن نہ ہو۔

۴ - صرف اپنے مسلک کوتن سمجھا جائے ، دوسر ہے مسلک کو باطل ۔ واقعہ یہ ہے کہ تمام ائمہ مجتهدین نے اجتہاد کی شرائط کو پورا کر کے قر آن و www.abulhasanalinadwi.org حدیث کی صحیح مرادمعلوم کرنے کی کوشش کی ہے،اس لیےسب کے مذاہب برحق ہیں، البتۃ ایک مقلدیداع تقادر کھ سکتا ہے کہ میرے امام کا مسلک صحیح ہے مگراس میں خطا کا بھی احتمال ہے اور دوسرے مذاہب میں ائمہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، کیکن ان میں صحت کا بھی احتمال ہے۔

۵-ایک تبحرعالم کوبشہادت قلب بیثابت ہوجائے کہ امام کا قول فلاں صحیح حدیث کے خلاف ہے، اور اس حدیث کے معارض کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس کے باوجودوہ حدیث کوقابل عمل نہ سمجھے تو ریجی تقلید جامد ہے۔

۲-ائمہ مجہدین کے باہمی اختلافات کو حدسے بڑھا کر پیش کرنا بھی سخت علطی ہے، بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں ائمہ کے درمیان نہ صرف افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے، جائز و ناجائز یا حلال وحرام کا اختلاف نہیں، مثلا: رفع یدین وعدم رفع یدین کا اختلاف، آمین آہتہ یاز ورسے کہنے کا اختلاف، ہاتھ سینہ یا ناف پر باند ھنے کا اختلاف، ان سب میں صرف افضل غیر افضل کا اختلاف ہے، ورنہ بیتمام طریقے سب کے نزدیک جائز نہیں، لہذا ان مسائل کو حرام و حلال کی حد تک پہنچا کر امت میں انتشار پیدا کرنا کسی طرح جائز نہیں۔

ے- جہاں جواز اور عدم جواز کا اختلاف ہوو ہاں بھی اختلاف کوخالص علمی حدود میں رکھنا ضروری ہے۔(1)

## نماز میں پیرملانا

جماعت سے نماز پڑھتے وقت جمہور کے نزدیک پیروں کو پیروں سے ملانے کے بجائے کندھوں سے کندھوں کوملایا جائے گا، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک کندھوں کو کندھوں سے اور پیروں کو پیروں سے ملایا جائے گا،ان حضرات کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱ – عن أنسش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهرى، وكان
أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه." (۱)
(حضرت انس رضى الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم سي قل
كرتے بين كه آپ نے فرمایا: اپنی صفیں سيدهی رکھو، اس ليے كه
میں اپنے پیچے سے بھی د كھتا ہوں اور ہم میں سے ایک اپنے
كند هے كواپنے بغل والے كه كند هے سے اور اپنا بيراس كے
پرسے ملاليتا تھا)۔

٢ - عن أبى القاسم الجدلى قال: سمعت النعمان بن بشير في يقول: "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله

لتقيمن صفوفكم وليخالفن الله بين قلوبكم، قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه."(١)

(حضرت ابوالقاسم جد لی فرماتے ہیں: میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چرہ مبارک کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تین بار فرمایا: اپنی صفیں سیدھی کرلو، اللہ کی قتم! تم صفیں ضرورسیدھی کرلو ورنہ اللہ تمہمارے دلوں کے درمیان اختلاف پیدا کردے گا، فرماتے ہیں: تو میں نے آ دمی کودیکھا کہ وہ اپنے کندھے کو اپنے بغل والے کے کندھے سے اور اپنے گھٹے کو اس کے گھٹے سے اور اپنے گھٹے کو اس کے گھٹے سے ملار ہاہے)۔ جبکہ احناف اور جہور کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

١ - عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوّوا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم." الحديث. (٢)

(حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اپنی صفیں برابر کرلواور اپنے کندھوں کومجاذات میں رکھو)۔

٢ - عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "رصوا

<sup>(</sup>١) البخارى، كتاب الصلواة باب تسوية الصفوف ح/٧١٧، أبو داؤد كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف ح/٢١٢

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۲۲۲۰، قال في مجمع الزوائد: رجاله موثقون ( مُجَمَّ الزوائدين م كماسك رجال أقد مين - ۱۲۸۱)

صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق." (١) (حضرت انس رضى الله عنه مصمروى ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اپنى صفيں ملالو، صفول كو قريب قريب بناؤ اور گردنوں كومجاذات ميں ركھو)۔

٣- عن البراء بن عازت قال: "كان رسول الله صلى الله علي الله عليه و سلم يأتى ناحية الصف، ويسوى بين صدور القوم ومناكبهم." (٢)

(حضرت براء بن عازب رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم صف کے کنارے آتے تھے اور لوگوں کے سینوں اور کندھوں کے درمیان برابری کیا کرتے تھے )۔

٤ - عن النعمان بن بشير يقول: "كان رسول الله صلى
 الله عليه وسلم يسوى صفوفنا حتى كأنما يسوى بها
 القداح." (٣)

(حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه فرماتے ہیں: نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہماری صفول کواس طرح سیدھا کرتے تھے گویاان سے تیرسیدھا کریں گے )۔

٥ - قال الحافظ في الفتح بعد ذكر رواية البخاري المذكورة في أول الباب: "وأخرجه الإسماعيلي من رواية

<sup>(</sup>١) أبو داؤد، كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف ح/٦٦٧. وسنن نسائى كتاب الامامة باب حث الامام على رص الصفوف ح/٨١٦.

<sup>(</sup>١) رواه ابن خزيمة في صحيحه، الترغيب ٧٩/١

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف ح/١٢٨، أبوداؤد كتاب الصلوة باب تسوية الصفوف ح/٦٣

معمر عن حمید بلفظ ..... وزاد معمر فی روایته: ولو فعلت ذلك بأحدهم الیوم لنفر كأنه بغل شموش." (۱)

( پہلے باب میں مذكوره بخارى كی روایت فقل كر كے حافظ ابن جرِّ فق البارى میں فرماتے ہیں: اس حدیث كی تر تج اساعیلی نے معمر عن حمید كی روایت سے ان الفاظ سے كی ہے ..... اور معمر نے اپنی روایت میں بیاضا فه كیا ہے كہ: "اگر میں آج کسی كے ساتھ ہيكروں تو وہ اڑ بل ٹوكی طرح بحر كرا تھے گا")۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ اصل اہمیت صف سید ھی رکھنے کی ہے، پہلے گروہ نے جوروایات درج کی ہیں ان میں بھی مرفوع حصہ میں یہی بات کہی گئی ہے اور جمہور کے دلائل میں بھی یہی بات پائی جارہی ہے، احادیث مرفوعہ میں کندھے سے کندھا ملانے کا ذکر تو ہے، کیکن پیرسے پیر ملانے کا ذکر نہیں ہے، پہلے گروہ نے حضرت انس فی غیرہ کی جن روایات سے استدلال کیا ہے ان کے دوجواب ہے:

ا- الزاق سے مراد ملا لینانہیں ہے اس لیے کہ ایک ہی وقت میں اپنے کندھے اور پیرکو دوسرے کے کندھے اور پیرسے ملایانہیں جاسکتا، اور بہ تکلف ملابھی لیا جائے تو اخیر تک باقی رکھنا ناممکن ہے، لہذا مرادان کو محاذات میں رکھنا ہے تا کہ صف سیدھی ہوجائے، پیمطلب اس لیے بھی لینا ناگز رہے کہ گھٹوں کو گھٹوں سے ملانے کا بھی ذکر ہے، اور دو شخص نماز میں گھٹے کیسے ملاسکتے ہیں؟ اگر بالکل ملا لینا مراد ہے تو چھوٹے قد اور چھوٹے پیروالے طویل القامت اور لمجہ پیروالے الزاق کیسے کریں گے؟ جب کندھے تک بہنے گائی نہیں تو ملائے گا کیسے؟

۲- اگر حقیقت ہی مرادلینی ہے تواس کا مطلب ابتداء نماز میں صف سیدھی ارکھنے کے لیے الزاق ہے تا کہ صف سیدھی ہوجائے ، حدیث میں اخیر تک اسی طرح

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۷٦/۲

کیےرکھنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے،اگر کسی کودعویٰ ہے تو پیش کرے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کے قول سے ریبھی معلوم ہور ہاہے کہ بیمل صحابہ
کرام میں تھا بھی تو بعد میں ختم ہوگیا، اسی لیے حدیث نمبر ۵ میں ذکر ہے کہ اب کروں
تواڑیل ٹو کی طرح بھاگ لیس گے،اگر بیسنت مقصودہ ہوتی تو صحابہ کرام اس کوترک
نہ کرتے، نہ ہی لوگ ایسا کرنے پر راہ فرار اختیار کرتے، لہٰذا ان احادیث کا مطلب
نہ کرتے، نہ ہی لوگ ایسا کرنے پر راہ فرار اختیار کرتے، لہٰذا ان احادیث کا مطلب
کہی ہے کہ ابتداء میں صف درست کرنے کے لیے بطور مبالغہ ایسا کیا جاتا تھا۔ (۱)

## نماز میںٹو یی

فقہاء نے ٹوپی لگا کرنماز پڑھنے کا ذکر مستبات میں کیا ہے،اس کوافضل قرار دیا ہے،اگر ننگے سرنماز پڑھے نہ ٹوپی لگائے نہ صافہ باندھے تب بھی بلا کراہت نماز ہوجائے گی کیکن صافہ یا ٹوپی مسلمان شرفاء کا شعار رہا ہے،اسی لیے عام طور سے ٹوپی لگا کرہی نماز پڑھنے کارواج ہے۔

اب بعض حضرات نے ٹوپی وغیرہ کوحقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، وہ نگے سرنماز پڑھتے تب تو خیرغنیمت تھالیکن بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، ان میں سے بعض شاید ٹوپی لگانے ہی کو بدعت سجھتے ہیں، بعض کو یہاں تک دیکھا گیا کہ پہلے ٹوپی لگائے ہوئے تھے لیکن نماز پڑھتے وقت اتار لی، ذیل میں ہم کچھ نصوص ذکر کررہے ہیں تا کہ اس طرح کے لوگوں کا ذہن صاف ہوجائے، اور ٹوپی وغیرہ کی افضلیت ان کے سامنے آجائے۔

ا- بخاری میں ہے:

"وضع أبو اسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها." (١) (ابواسحاق ني نمازين ايني لويي ركھي پھرالھالي)-

٢- "كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة." (٢)

(لوگ ( گری سے بیخے کے لیے ) عمامہ اور ٹو پی پر سجدہ کرتے تھے )۔

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب التهجد، باب استعانة اليد في الصلاة تعليقا ح/١١٩٨

<sup>(</sup>٢) البخارى، كتاب الصلوة، باب السجو د على الثوب في شدة الحر تعليقا ووصله ابن أبي شيبة ح/٣٨٥ www.abulhasanafinadwi.org

س- حضرت عمر رضى الله عنه كى شهادت والے قصه ميں ہے: "فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا." (١)

(جب مسلمانوں میں سے ایک شخص نے بید یکھا تو اس نے اس یر'' برنس''ڈالی دی)۔

> عاشیہ میں ہے: حاشیہ میں ہے:

"برنسا" بضم الموحدة والنون: قلنسوة طويلة وقيل

كساء يجعل الرجل في رأسه." (٢)

(''برنس'': باءاورنون کے پیش سے: ایک کمبی ٹو پی ہے اور ایک

قول بہے کہ ایک کیڑا ہے جس کوآ دمی اپنے سر پر رکھتاہے )۔

ان نصوص ہے معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں نماز کی حالت میں ٹو پی صافے کا عام رواج تھا۔

۴-خودعلاءاہل حدیث بھی ننگے سرنماز کوغیرافضل قرار دیتے رہے ہیں، چندتح ریریں ملاحظہ ہوں:

الف: مولا ناغز نوئ فرماتے ہیں:

''اگر نظے سرنماز فیشن کی وجہ سے ہے تو نماز مکروہ ہے، اگر خشوع کے لیے ہے تو تھا زمکروہ ہے، اگر خشوع کے لیے ہے تو تشکہ سرر ہنا خشوع کے لیے نہیں ہے، اگر سستی کی وجہ سے ہے تو منافقین کی عادت ہے، غرض ہر لحاظ سے ناپسندیدہ ہے۔''(۳) با : مولا نا ثناء اللہ امر تسری فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) لبخارى كتاب المناقب باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، ط أصح المطابع الهند ١/٣٢٥ (٢) ايضاً

<sup>(</sup>٣) كتاب الفتاوى ازمولا نأخالد سيف الله رحماني ٢٢٣/٣ بحواله فناوى علماء ابل حديث ٢٩١/٨

''صحیح مسنون طریقه نماز کا وہی ہے جو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالدوام ثابت ہوا ہے، یعنی بدن پر کپڑے اور سرڈھ کا ہوا ہو گپڑی سے یاٹو بی سے ۔''(1)

5: اس طرح کا طرز عمل عام طور سے وہ نو جوان اختیار کرتے ہیں جو سعودی عرب کے سلفی علاء سے متاثر ہوکر آتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ وہاں کے علماء مشائخ اور اہل علم کاعمل بغور دیکھیں، کیا وہ ننگے سرنماز پڑھتے ہیں؟ میراذاتی مشاہدہ اور ان پر گہرائی سے نگاہ ڈالنے والوں کی رپورٹ توالی نہیں ہے، ان کوتو سر ڈھا نکنے کا پابند پایا گیا، تو پھر یہ حضرات کس کے قول یافعل سے استدلال کرتے ہیں؟

# رفع پیرین کا نوں تک یا کندھوں تک

ایک مسئلہ جس کواحادیث پرنظر نہ رکھنے والے بعض اوقات اٹھادیتے ہیں ہے
ہے کہ کبیرتح بیمہ وغیرہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے؟ صاحب ہدایی فرماتے ہیں:
"ویرفع یدیه حتی یحاذی بإبھامیه شحمتی أذنیه وعند
الشافعی رحمه الله یرفع إلی منكبیه." (۱)
(اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے بہاں تک کہ دونوں انگوٹھوں کو
اپنے کان کی لوکے برابر کرلے، اورامام ثنافعی کے نزدیک اپنے
کندھوں تک اٹھائے گا)۔

اس مسکلہ کا تعلق نماز کی سنتوں اور مستجات ہے ہے، دونوں کیفیات سی کے اور دائل کی وجہ سے شوافع اور احادیث سے ثابت ہیں، البتہ کچھ خاص رجحانات اور دلائل کی وجہ سے شوافع اور احناف نے کسی خاص کیفیت کو اختیار کرلیا، دوسری اختیار کی جائے تو دونوں کے نزدیک نماز ہوجائے گی، البتہ بہتر دونوں کے نزدیک بہی ہے کہ مخصوص اور مختار کیفیت اختیار کی جائے، ہم پہلے دونوں حضرات کے دلائل نقل کرتے ہیں، پھر احناف نے جن وجوہات سے کا نوں تک ہاتھ اٹھانے کو افضل قرار دیا ہے ان کو بیان کریں گے:

### امام شافعی رحمه الله کی دلیل:

تکبیر کے وقت کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کے مسنون ہونے پرامام شافعی گی دلیل مندرجہ ذیل احادیث ہیں:

1 - عن حميد الساعدى قال فى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أحفظكم بصلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه." (١)

(حضرت جمید ساعدی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کے پچھلوگوں میں کہا: مجھے آپلوگوں سے زیادہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی نمازیاد ہے، میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کودیکھا کہ جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر کرلیتے۔)

٢ - عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 كان يرفع يديه حذو منكبيه." (٢)

(حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے )۔

احناف کے دلائل:

١ - عن مالك بن الحويراتُ قال: "كان رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الصلوة، باب سنة الجلوس في التشهد ح/٨٢٨

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الصلوة، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى ح/٧٣٥، مسلم كتاب الصلوة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ح/٨٦١

الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه وفى رواية "حتى يحاذى بهما فروع أذنيه." (١) أذنيه وفى رواية "حتى يحاذى بهما فروع أذنيه." (١) (حضرت ما لك بن حويث رضى الله عنه سے مروى ہے فرمات بين: بي كريم صلى الله عليه وسلم جب تبير كہتے تو دونوں ہاتھا شات يہال تك كدونوں كانوں كے مقابل لے آتے اور ايك روايت ميں ہے: يہال تك كدكان كے اوپرى حصہ كرابر لے آتے ) ميں ہے: يہال تك كدكان كے اوپرى حصہ كرابر لے آتے ) - حن وائل بن حجر شأنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلوة، رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه و حاذى إبهاميه أذنيه ثم كبر" وفى رواية: "يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه ." (٢)

(حضرت واکل بن جھڑسے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو انھوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ دونوں کندھوں کے برابر ہوگئے اور دونوں انگوٹھوں کو کا نوں کی لو کے سامنے کرلیا پھر تکبیر کہی ، اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں انگوٹھے کان کی لو تک اٹھاتے تھے )۔

احناف کی وجوہ ترجیح

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ دونوں کیفیات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات سے ثابت ہیں، البتہ احناف نے حضرت مالک بن الحویری گی

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الصلوة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ح/٨٦٦

<sup>(</sup>٢) أبوداؤد، كتـاب الـصـلـوة، باب رفع اليدين ح/٧٢٥ وفي رواية أبوداؤد أيضا كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة ح/٧٣٧

روایت کوتر جیجاس لیے دی کہاس بڑمل کرنے سے تمام احادیث میں تطبیق ہوجاتی ہے اورنسی حدیث کاترک لازم نہیں آتا،اس لیے کہ حضرت ابوحمید ساعدیؓ کی حدیث میں یہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے،اب اگر ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ انگوٹھا کان کی لوکے پاس ہو،انگلیاں کان کے اوپری حصہ کے پاس ہوں تو پنہیں کہا جاسکتا کہ ہاتھ کندھوں کے پاس نہیں ہیں، جبکہ ہاتھ اگراس طرح اٹھائے جائیں کہ ہتھیلیاں کندھے کے پاس ہوں جیسا کہ شوافع کرتے ہیں توبیہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے ہاتھ کان تک اٹھائے، اس طرح احناف نے جو کیفیت اختیار کی ہےاس سے کسی بھی صحیح حدیث کو چھوڑ نانہیں پڑتا، جبکہ دوسری کیفیت اختیار کی جائے توایک حدیث بڑمل ہوگا جبکہ بخاری ومسلم کی ایک دوسری صحیح حدیث کوتر ک كرناير ع كا، اسى ليے احناف نے بير كيفيت اختيار كى، البته چونكه حضرت ابوميدكي حدیث بھی صحیح ہے،للہٰ دااس بیمل کر ہے تو نماز بےغبار درست ہوگی ، بلکہ کسی عذر کے سبب احناف بھی اس کی اجازت دیتے ہیں ،مثلاً جا دروغیرہ اوڑ ھے ہوئے ہو،علامہ ابن الہمام نے اس طرح مسلک احناف کوتر جیج دی ہے۔ (۱)

اور چونکہ دوسری شکل بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اس میں نسبتاً ستر زیادہ ہے،اسی لیےاحناف نے عورتوں کے لیے اسی شکل کورانج قرار دیا ہے۔

# ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟

دوسرامسکہ یہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک نماز میں ہاتھ سینہ پر باندھاجائے گا، جبکہ احناف اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک ناف کے نیچے باندھاجائے گا۔ بہلے گروہ کے دلائل پہلے گروہ کے دلائل

۱- عن وائل بن حجر قال: "صلیت مع النبی صلی الله علیه و سلم و موضع یده الیمنی علی الیسری علی صدره" (۱)

(حضرت واکل بن حجڑ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پرسینہ پررکھا)۔

٢ - عن هـ لـ بُ قال: "رأيت النبي صلى الله عليه و سلم

یضع یده علی صدره."(۲)

(حضرت ہلب ؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کودیکھا ہاتھ کوسینہ پررکھتے ہوئے )۔

٣ عن طاؤوس قال: "كان النبى صلى الله عليه وسلم
 يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشبك بينهما

<sup>(</sup>١) صحيح ابن خزيمة باب وضع بطن الكف اليمني على كف اليسري ح/٢٤٣

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ه/۲۲٦ ح/۲۲۳۱ (يضع هذه على صدره). www.abulhasanalinadwi.org

على صدره و هو فى الصلاة." (١) (مطلب پېلى حديثوں كے ثمل)\_

٤ - عن ابن عباس في قول الله عزوجل: "فصل لربك وانحر" قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر." (٢)

(حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے قول: "فصل لربك وانحر" کے بارے میں فرمایا: اس سے مرادنماز میں داہنے ہاتھ کو بائیں پرنج کے پاس رکھنا ہے )۔ احناف کے ولائل

۱ – عن أبي جحيفة أن عليا رضى الله عنه قال: "السنة وضع الكف في الصلاة، وأن يضعها تحت السرة." (٣) (حضرت الوجحيفة عمروى هي كه حضرت على رضى الله عنه في فرمايا: سنت بيه هي كم نماز مين متحليل ركلى جائے اور بيكه الله كاف كے بنچر كھے)۔

٢- "السنة وضع الكف على الكف تحت السرة." (٤) (سنت بير م كمناف كي ينج هيلي رهي جائے)-

٣- عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: "رأيت

<sup>(</sup>۱) مراسيل أبي داؤد (باب ماجاء في الاستفتاح ص/٦ (مع سنن أبي داؤد (فيصل پبليكشنر ديوبند) (۲) السنن الكبرى باب وضع اليدين على الصدر ح/٣١/٣ ج/٣١/٣

<sup>(</sup>٣) العسن العبري بب وسع اليدين على الصعار ١٦/١٠ المالم نواب قطب الدين ص/٢٦، (٣) أخرجه رزين، تيسيرالوصول ص/٢٦، نظام الإسلام نواب قطب الدين ص/٢٦،

فتاوي رحيمية ٧/٧ ١٥

<sup>(</sup>٤) أبوداؤد، كتاب الصلوة، باب وضع اليمني على اليسرى تحت السرة، ح/٧٥٦ ورواه أيضا أحمد في المسند والدارقطني والبيهقي.

رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة." (١)

(حضرت علقمہ بن وائل بن حجراپنے والدے روایت کرتے ہیں فرمایا: میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرناف کے نیچے رکھا)۔

٤ - عـن عـلى قال: "من السنة وضع الكف على الكف

في الصلاة تحت السرة." (٢)

(سنت میں سے یہ بھی ہے کہ قبلی کونماز میں ناف کے نیچ تھیلی پرر کھے)۔

# پہلے گروہ کے دلائل پرایک نظر

یہ واضح رہے کہ فریقین جن دلائل سے استدلال کرتے ہیں ان پر محققین اور اساء الرجال کے ماہرین نے کلام کیا ہے، پہلے ہم شوافع وغیرہ کے دلائل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

میملی دلیل: ''عن واکل بن حجر'' کے بارے میں علامہ ابن القیم اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں:''انه لم یقل علی صدرہ غیر مؤمل بن إسماعیل" (۳) (اس حدیث کونقل کرنے والوں میں مؤمل بن اساعیل کے علاوہ کسی نے بھی''علی صدرہ'' کے الفاظ نقل نہیں کیے ہیں) اور اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ الله علیہ

<sup>(</sup>١) رواه ابن ابي شيبة في كتـاب الـصلاة باب وضع اليمين على الشمال ح/٩٥٩ وفي عمدة الرعاية: سنده جيد ورواته كلهم ثقات (زجاجة المصابيح ٢٣٢/١)

<sup>(</sup>٢) أبوداؤد صلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ح/٧٥٦ ورواه أيضا أحمد وابن شيبة والدارقطني.

<sup>(</sup>٣) اعلام الموقعين ٢/٠٠٠

فرماتے ہیں که' وہ منکرالحدیث تھا۔''امام ابوزرعه فرماتے ہیں:''وہ آخر عمر میں بہت غلطہاں کرتا تھا۔''

ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس حدیث کی سند میں سفیان توری بھی ہیں، اور وہ خود ناف کے ینچے ہاتھ باندھنے کے قائل تھے، معلوم ہوا کہ بیر حدیث ان کے نزدیک عمل کے لائق نہیں تھی۔

دوسری دلیل: "عن هلب النے" اس روایت میں سمّاک بن حرب نے تفر داختیار کیا ہے، اس کو بہت سے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، امام نسائی فرماتے ہیں: "ساک جب تفر داختیار کر بے تواس کی روایت دلیل نہیں بن سکتی۔"

امام سفیان توری اس سند میں بھی ہیں اور ان کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ تبیسری دلیل:''عن طاؤوں'' کو بھی ضعیف قرار دیا گیا ہے۔(۱)

ییسر اردیا میاسے۔ اس کا ووں موں میں سراردیا میاسے۔ رہا چوتھی دلیل: ''عن ابن عباس رضی الله عنها'' اس کی سند میں کی گی بن ابوطالب ہے،اس کے بارے میں موسیٰ بن ہارون فرماتے ہیں:"أشهد أنه یکذب" (میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے) اور امام ابوداؤڈ نے تو اس کی حدیثیں حذف کردی تھیں۔ (۲)

کپھراس سند کا ایک اور راوی عمر و ہے، اس کے بارے میں علامہ ابن عدی فر ماتے ہیں:''منکرالحدیث' (۳)

اس کی سند میں نوح راوی بھی ہے، جس کے بارے میں ابن حبان کہتے ہیں: ''وہ موضوعات کی روایت کرتا ہے، اور اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے'' (یروی الموضوعات و لا تحل الروایة عنه)، امام حاکم فرماتے ہیں: "لیس بالقوی"

<sup>(</sup>١) معارف السنن ص/٥٣٥ - ٤٤٥

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٢٦٣/٣

<sup>(</sup>٣) الجوهر النقى ٣٠/٢

قوی راوی نہیں ہے۔

جہاں تک احناف کے متدلات کا تعلق ہے تو ان پر بھی کلام ہوا ہے لیکن احناف نے مندرجہ ذیل وجوہات سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایات کو راجع قرار دیا:

ا-اس كى تائير بهت سے صحاب اور تابعين كرآ ثار سے ہور ہى ہے مثلاً: الف: عن أبى هريرة قال: "وضع الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة."(١)

(نماز میں متھیلی کوناف کے نیچ تھیلی پررکھنا)۔

ب: عن أنسُّ قال: "ثلاث من أخلاق النبوة ..... ووضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة تحت السرة." (٢) (حضرت السُّ عهم مروى مع فرمات بين: تين چيزيں نبوت كے اخلاق میں سے بین ..... اور نماز میں دائیں ہاتھ كو بائیں ہاتھ برناف كے نيچر كھنا)۔

ج: عن الحجاج بن حسان قال: سمعت أبا مجلز أو سألته قلت كيف يضع؟ قال: "يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله و يجعلها أسفل من السرة." (٣) (حضرت حجاج بن حمال فرمات بين: مين في حضرت ابوجبرار على سنا، يا مين في ان سے يو جها اور كها كه ہاتھ كيے ركھ؟ فرمايا: اپنى دائيں تقيلى كا اندرونى حصدا بي بائيں تقيلى كے ظاہر

<sup>(</sup>١) الحوهر النقى على السنن الكبرى للبيهقى ٢/٣١-٣٢، باب وضع اليدين على الصدر. (٢) أيضاً.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ١/٩٩٠- ٩٩، باب وضع اليمين على الشمال.

پرر کھے،اوراس کوناف کے پنچ کردے)۔

د: عن إبراهيم قال: "يضع يمينه على شماله في الصلاة

تحت السرة."(١)

(حضرت ابراہیم سے مروی ہے فرمایا: نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ برناف کے نیچر کھے)۔

۲-احناف کے اس ہیئت کورائ حق قرار دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس باب میں صحیح احادیث سے صرف اتنا ثابت ہے کہ ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھ باندھنے کی جگہ کے بارے میں کوئی روایت صحیح سندسے ثابت نہیں ہے، اور یہ مقام اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ الی ہیئت پر ہوجس میں زیادہ ادب پیا جائے، اوراس سے انکار کمکن نہیں کہ ادب اورا ظہار عاجزی زیادہ ناف کے نیچ ہاتھ رکھنے ہی میں ہے، مشاہدہ یہی ہے کہ انسان کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ہی حالت اختیار کیے رہتا ہے، اس نکتہ کی طرف علامہ ابن الہمام نے اشارہ کیا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن ابي شيبة ١/ ٣٩٠- ٩٩١، باب وضع اليمين على الشمال.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٣٤٩/١ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة.

# فانحه خلف الإمام

فاتحہ خلف الا مام کا مسئلہ بہت ہی اہم مسائل میں سے ایک ہے،اس مسئلہ پر ابتداء ہی سے اختلاف رہا ہے، اور علماء نے اس موضوع پر متعدد کتا ہیں بھی لکھی ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے نقطۂ نظر کو واضح کیا ہے، کیکن اس دور میں بعض حلقوں کی شدت پسندی کے سبب اس مسئلہ میں بلا وجہ گرمی پیدا ہوگئ ہے،ان حضرات کا کہنا ہے کہ اگر سور و فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی خواہ امام کے پیچھے ہویا تنہا نماز پڑھ رہا ہو،اور جن حضرات نے بھی ایسانہیں کیاان کی تمام عمر کی نمازیں ضائع ہوگئیں۔

کسی بھی اختلافی مسکہ میں اس طرح کی شدت پبندی سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس طرح کی شدت کرنے سے کن کن حضرات پرضرب پڑے گی اور کون کون مجروح ہوگا؟ یہ بات صرف تفصیل مذاہب ہی سے سمجھ میں آجائے گی۔

#### ائمه کے مسالک کی تفصیل

احناف کے نزدیک امام کے پیچے سور و فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نمازخواہ جہری ہویا سری، البتہ امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ جہری نماز میں قراءت مکروہ ہے کیکن سری نماز میں جائزیامستحب ہے، صاحب فتح القد برفر ماتے ہیں:
"بل هم یمنعو نه وهی عندهم تکرہ والمراد کراهة التحریم."(۱)
(بلکہ احناف مقتدی کو قراءت سے منع کرتے ہیں اور ان کے

<sup>(</sup>١) فتح القدير مع الهداية ١/٢٩٦-٢٩٧

نز دیک قراءت کرنا مکروہ ہےاور مراد کراہت تح کمی ہے )۔

جبکہ امام احمد بن حنبل، زہری ، امام مالک کے نز دیک امام کے پیچھے قراءت کرنامستحب ہے، اوراگر قراءت نہ بھی کرے تو نماز ہوجائے گی، فقہ خبلی کی مشہور کتاب ''المغنی'' میں ہے:

> "الاستحباب أن يقرء في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه." (١) (مشخب بيه ہام كے سكتات اور سرى نماز ميں قراءت كرے)۔

آ گے فرماتے ہیں:

"فإن لم يفعل فصلاته تامة، لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، و جملة ذلك أن القراءة غير واجبة على الممأموم فيما جهر به الإمام و لا فيما أسر، نص عليه الممأموم فيما جهر به الإمام و لا فيما أسر، نص عليه أحمد في رواية الجماعة و بذلك قال الزهرى والثورى وابن عيينة ومالك وأبو حنيفة وإسحاق." (٢) (الرقراءت نهيس كي تواس كي نماز كمل هوگى، اس ليح كه جس كا امام هوتوامام كي قراءت اس كي قراءت هوتى ہے، اور خلاصه يه ہمرى، جماعت كي روايت ميں امام احمد نے اس كي تصريح كي ہم اور زهرى، ثورى، ابن عيينه، امام ما لك، امام ابوحنيفه اور اسحاق اور زهرى، ثورى، ابن عيينه، امام ما لك، امام ابوحنيفه اور اسحاق اسى كے قائل بيں)۔

اورامام شافعی اوراہل ظاہر کے نز دیک قراءت کرنا واجب ہے خواہ امام کے پیچھے ہویا تنہا ،نماز جہری ہویاسری۔(۳)

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ٢٠٣/١ صلاة باب صفة الصلاة للقراءة خلف الإمام.

<sup>(</sup>٢) أيضاً ص/٥٠٦

<sup>(</sup>٣) أيضاً ص/٥٠٥

### شوافع اوراہل ظاہر کے دلائل

شوافع اوراہل ظاہر وغیرہ اپنے مسلک پر کئی دلیلیں پیش کرتے ہیں،لیکن واقعہ یہ ہے کہ بید لائل یا توان کے مسلک پرصری نہیں ہیں، یاضچے نہیں ہیں۔ ا-مثلاً وہ ایک دلیل بخاری ومسلم کی صحیح صدیث سے دیتے ہیں: "لا صلاۃ لمن لمہ یقرء بفاتحۃ الکتاب." (١)

لا صاره نمن نم یفرء بفانحه انکتاب. (۱) (جوسورهٔ فاتحه نه پڙھےاس کی نمازنہیں ہوگی)۔

یہ حدیث بلاشبہ تھے ہے کین کیا یہ امام کے پیچے قراءتِ فاتحہ کے وجوب پر دلالت کررہی ہے؟ غور کرلیا جائے، حدیث میں کوئی بھی قرینہ ایسا موجو ذہیں ہے، لہذا احناف وغیرہ اس کوامام یا منفر د پرمحمول کرتے ہیں، اور جن دلائل سے وہ امام کے پیچیے ترک قراءت کا اثبات کرتے ہیں، ان کی روشنی میں اس حدیث اور اس کے ہم معنی احادیث کا اس کے سوا کوئی مطلب لینا ممکن نہیں، ورنہ بلاوجہ ایک الیی جگہ دو دلائل میں تعارض ظاہر ہوگا جن میں آسانی سے طبق ہو سکتی تھی۔

ر ہیں وہ احادیث جواس مسلک پرصریح ہیں لیکن صحیح نہیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ قو کی روایت مندرجہ ذیل ہے:

عن عبادة الصامتُ قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إنى أراكم تقرؤن وراء إمامكم قال: قلنا يا رسول الله! اى والله! قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها." (٢)

<sup>(</sup>۱) البخارى، كتاب الأذان، باب و حوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها، ح/٧٥٦، مسلم في كتاب الصلوة، باب و حوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ح/٤ ٨٧ (عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه). (٢) الترمذي، أبواب الصلاة، باب ماجاء في القراءة خلف الإمام، ح/٣١١

(حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبح کی نماز پڑھی، تو قراءت آپ پرگرال بار ہوئی، تو جب آپ نماز سے پھرے تو فرمایا: میرا خیال ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو، فرماتے ہیں: ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: نہ کیا کروسوائے ام القرآن (سورہ فاتحہ) کے، اس لیے فرمایا: نہ کیا کروسوائے ام القرآن (سورہ فاتحہ) کے، اس لیے کہ جواسے نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی )۔

ا ابن تیمیہ کی تحقیقات پر غیر مقلدین بھی اعتماد کرتے ہیں، انھوں نے اس حدیث وضعیف اور معلول قرار دیا ہے، فرماتے ہیں:

"و هـذا الـحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة، ضعفه أحمد وغيره من الأئمة." (١)

(پیرحدیث بہت می وجو ہات سے ائمہ حدیث کے نز دیک معلل ہے،امام احمد وغیرہ نے اس کوضعیف قرار دیا ہے )۔ حدیث معلول اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ضعف کا کوئی خفیہ اور اہم سبب پایا جار ہا ہو، چنانچے ابن حجر نخبۃ الفکر میں فرماتے ہیں :

> "ثم الوهم وهو القسم السادس (إلى) أن أطلع عليه ..... بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحوذلك من الأشياء القادحة ..... فهذا هو المعلل." (٢)

<sup>(</sup>۱) فتاوي ابن تيمية ۲۸٦/۲۸-۲۸۷

<sup>(</sup>٢) نخبة الفكر مع شرحه نزهة النظر ص/٤٣ ١-١٤٥، ط: مجمع الإمام أحمد بن عرفان الشهيد. www.abulhasanalinadwi.org

(طعن کاچھٹاسب وہم ہے، اگراس کا پتہ چل جائے، راوی کے وہم پر دلالت کرنے والی چیزوں کے ذریعہ، مثلاً مرسل یا منقطع حدیث کومتصل کردینا یا ایک حدیث میں دوسری کوداخل کردینا یا اسی طرح کی صفت پیدا کرنے والی کوئی چیز کردینا ..... تو یہ حدیث معلول ہوتی ہے)۔

ر ہایہ سوال کہ اس میں ضعف کا کون ساسب پایا جار ہاہے، تو علامہ ابن تیمیہ مندرجہ بالا صفحات میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، اوپر جو صحیحین کی حدیث نقل کی گئی وہ بھی حضرت عبادہ سے مروی ہے، اس کے علاوہ حضرت عبادہ سے ایک تیسر کی حدیث بھی مروی ہے:

"عن محمود بن الربيع قال: صليت صلاة وإلى جنبى عبادة بن الصامت، قال: فقرأ فاتحة الكتاب قال: فقلت له: يا أبا الوليد! ألم أسمعك تقرء بفاتحة الكتاب؟ قال: أجل! إنه لا صلاة إلا بها."(١)

(محمود بن رہیج سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے کوئی نماز پڑھی اور میرے بغل میں حضرت عبادۃ ابن الصامت تھے، فرماتے ہیں: تو انھوں نے سورۂ فاتحہ پڑھی، فرماتے ہیں: میں نے ان سے کہا: اے ابوالولید! کیا میں نے آپ کوسورۂ فاتحہ پڑھتے نہیں سنا،انھوں نے کہا: ہاں ہاں!اس کے بغیرتو نماز ہی نہیں ہے)۔ اس میں حضرت عبادہ کا مسلک یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قراءت

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصلوات من رخص في القراءة خلف الإمام، ح/٩١١، ٣٧٩، فتاوي ابن تيمية ٢٦/٢ ٤-٦٣

فاتحہ کی جائے گی، کیکن ظاہر بات ہے آیات قر آنیہ اور احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں (جن کاذ کرعنقریب آئے گا)اس کوتر جیح دیناممکن نہیں۔

بہرحال علامہ ابن تیمیڈ اور دوسرے محدثین فرماتے ہیں کہ کسی راوی نے وہم اور غلطی سے پہلی اور تیسری روایت کو خلط ملط کر کے ترمذی والی روایت بنادی ہے، وجہ یہ ہے کہ عبادہ بن الصامت کی بیحدیث محمود بن الربیع کے بہت سے شاگر دول نے روایت کی ہے، لیکن وہ سب یا توضیحین کے طرق سے روایت کرتے ہیں یااس تیسری روایت کی ہے، کیکن وہ سب یا توضیحین کے طرق سے روایت کرتے ہیں یااس تیسری روایت کے طرق سے، صرف مکول اس دوسر کے طرق سے روایت کرتے ہیں ہاس، مکول اگر چہ ثقہ راوی ہیں لیکن علاء جرح نے تصریح کی ہے کہ ان کو وہم ہوجاتا ہیں، مکول اگر چہ ثقہ راوی ہیں لیکن علاء جرح نے تصریح کی ہے کہ ان کو وہم ہوجاتا ہیں، محمد نے اس حدیث کوام مزہری سے تیسیڈ میں دیسے ماس کے علاوہ امام ترمذی نے اس حدیث کوام مزہری سے تقل کر کے فرمایا: "و ھذا أصح" (۱) اور اس میں صرف صحیحین میں ذکر الفاظ ہیں۔

۲- بیروایت مختلف طرق سے منقول ہے، اوراس کا مضبوط سلسلہ نسبتاً وہ ہے جس کا ایک راوی محمد بن اسحاق ہے، اس کے متعلق علماء حدیث کے تبصر سے ملاحظہ ہوں: "لا یحتج به" قال سلیمان التیمی:

"كذاب" قال مالك: "رجل من الدجاجلة" قال يحيى القطان: "أشهد أن محمد بن اسحاق كذاب." (٢)

(دارقطنی کہتے ہیں: "اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا" سلیمان تیمی کہتے ہیں:" کذاب تھا" ما لک کہتے ہیں:" دجالوں میں سے ایک دجال تھا" کیلی قطان کہتے ہیں:" میں گواہی دیتا

ين ڪ بيڪ ربان عالي ڪ ڪ -هول ڪه محمد بن اسحاق ڪذاب تھا'')۔

<sup>(</sup>١) الترمذي أبواب الصلوات باب ما جاء في القراء ة خلف الإمام، ح/١١٣

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٢/٩٦٩ - ٤٧١

سا-علامهُ محر یوسف بنوریؓ نے اس صدیث کی سندمیں آٹھ قتم کا اضطراب نقل کیا ہے، اوراس کے متن میں تیرہ قتم کا اضطراب مع حوالہ جات وامثله قل کیا ہے۔(۱)
میں مشہور غیر مقلد عالم شخ نا صرالدین البائیؓ نے اس صدیث کومنسوخ قرار دیا ہے، فرماتے ہیں:

"وكان قـد أجـاز مـؤتـمين أن يقرؤا بها وراء الإمام في الصلوات الجهرية، ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية ..... و جعل الإنصات لقراء ة الإمام من تمام الإتمام فقال: إنما جعل الإمام الخ." (٢) ( آپ صلی اللّٰدعلیه وسلم نے مقتد یوں کو جہری نماز وں میں امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دے رکھی تھی، پھر آپ نے جہری نمازوں میں تمام قراءتوں ہے منع فرمادیا.....اورامام کی قراءت کے لیے خاموش رہنے کونماز کے اتمام میں سے قرار دیا اور فرمایا: اماماس لیے بنایا گیاہے کہاس کی اقتداء کی جائے توجب وہ تکبیر کے توتم بھی تکبیر کہوا در جب وہ قراءت کر بے تو خاموش رہو )۔ ۵- بالفرض اگراس حدیث کونتیج مان بھی لیا جائے تو اس حدیث سے وجوب ثابت کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا ہے،اس لیے کہعلامہ ابن تیمیہؓ نے لکھا ہے کہ یہاں استدلال "لا تفعلوا إلا بأم القرآن" سے کیاجا تاہے، جس میں ام القرآن کی قراءت کومطلق قراءت کی ممانعت ہے مشتنیٰ کیا جار ہاہے،اور قاعدہ بیہے کہ نہی سے استثناء کیا جائے تو اس سے اباحت ثابت ہوتی ہے نہ کہ وجوب (۳)

<sup>(</sup>١) معارف السنن ٢٠٢/٣

<sup>(</sup>٢) صفة صلاة النبي، ص/٩٣

<sup>(</sup>٣) فتاوي ابن تيمية ٣٢/١٠: الجزء الثالث من كتاب الفقه، ط:دار عالم الكتب.

جہاں تک "فیانه لا صلاة لمن لم یقرء بھا" کاتعلق ہے تو بقول حضرت گنگوئی یہ جملہ قراءت کے حکم کی علت نہ بھی جائے ، یہاں صرف یہ بتایا جارہا ہے کہ چونکہ سور ہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے، امام ومنفر دیر لازم ہے، لہذا مقتدی کے لیے بھی اس کا جواز ہوسکتا ہے۔(۱)

اگراس حدیث کوشیح قرار دینا ہوتواحناف کے جودلائل ابھی آگے ذکر کیے جائیں گے،ان کی روشنی میں اس کمزور تاویل کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے، ورنہ تطبیق ناممکن ہوجائے گی، اور ترجیح کی ضرورت پڑے گی، پھر ترجیح کے وقت آیت قرآنیہ اور شیح احادیث کے مقابلہ میں اس حدیث کو کیسے ترجیح دی جاسکتی ہے؟

\*\*T - شوافع کی دوسر کی دلیل:ان حضرات کی دوسر کی دلیل مسلم اور دوسر کی کتابوں میں فدکور میہ حدیث ہے:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "من صلى صلاة لم يقرء فيها بأم القرآن فهى خداج ثلاثا غير تمام، فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها فى نفسك، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالىٰ: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين، الحديث." (٢)

(حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: جس نے کسی نماز میں ام القرآن (سورہُ فاتحہ) نہیں پڑھی تو وہ ناقص ہے (تین بار فرمایا) نامکمل ہے، حضرت ابوہریرہؓ سے کہا

<sup>(</sup>۱) هدایة المعتدی (درس ترمذی ۷۸/۲)

<sup>(</sup>٢) مسلم بـاب وجـوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ح/٨٧٨، الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، ح/٣١٢

گیا: ہم امام کے پیچے ہوتے ہیں؟ فرمایا: اس کو دل میں پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی فرما تا ہے: میں نے نماز اپنے اور اپنے بندہ کے درمیان دوحصوں میں تقسیم کردی ہے، الخ)۔ لیکن اس حدیث سے استدلال مندرجہ ذیل وجوہ سے سیح نہیں ہے:

ا - حدیث کا آیک جزء مرفوع ہے، جس میں نہ صرف بیکہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نامکمل ہے، کیکن پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ دوسر بے قولی دلائل کی روشنی میں بیا جی ہے۔ میں بیہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ بیچکم منفر داورا مام کا ہے۔

۲- رہا حدیث کا دوسرا جزء، تو وہ حدیث مرفوع نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو ہر ریڈ کا فتوی ہے، ظاہر ہے دوسرے دلائل کے مقابلہ میں یہ ججت نہیں ہے۔ ۳-"اقرأ بھا فی نفسك" کاعلامہ ابن تیمیی وغیرہ یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہاس سے مرادحالت انفراد میں پڑھنا ہے،اس لیے کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے:

"فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملًا ذكرته في ملًا خير منهم." (١)

(اگروہ مجھے اپنے دل میں تعنی تنہایا دکرتا ہے تو میں بھی اس کواپنے دل میں یعنی تنہایا دکرتا ہوں ، اور اگر وہ میرا ذکر جماعت میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں )۔ تقابل ظاہر کررہا ہے کہ''فی نفسہ'' سے حالت انفراد مراد ہے۔ ۳- تیسری دلیل: ان حضرات کی ایک اور دلیل حضرت ابوقلا بہرضی اللّٰد

عنه کی ایک روایت ہے:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الدعاء والتوبة، باب الحث على ذكر الله، ح/٥٠٨

تقرؤن خلف إمامكم؟ قال بعض: نعم، وقال بعض لا، فقال: إن كنتم لابد فاعلين، فليقرء أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه."(١)

(ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا:
کیاتم لوگ اپنے امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو؟ تو بعض نے
کہاہاں!اور بعض نے کہانہیں ۔ تو آپ نے فرمایا: اگرتمہیں کرنا
ہی ہے تو تم میں سے کسی کواپنے دل میں قراءت کرنی چاہیے)

لیکن اس حدیث کے الفاظ ہی سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ اس سے وجوب مراد ہیں ہے، زیادہ سے زیادہ استجاب یا جواز مراد ہے، لہذا اس حدیث سے حنابلہ اور سری نماز پرمحمول کرکے احناف استدلال کرسکتے ہیں، قائلین وجوب استدلال نہیں کرسکتے۔

ان حضرات کے اور بھی دلائل ہیں لیکن جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا کوئی بھی روایت الیی نہیں ہے جوصر سے بھی ہواور صحیح بھی ہو، یعنی یا تواس موضوع کی احادیث ضعیف ہیں یاا گرضیح ہیں تو صرح نہیں ہیں،اوران کو بے تکلف حالت انفرادیا حالت امامت رمجمول کیا جاسکتا ہے۔

احناف اورجمهور کے دلائل

کسی بھی مسلہ شرعیہ کو ثابت کرنے کے لیے پہلے قرآن پاک سے دلیل تلاش کی جاتی ہے، پھر میچے احادیث سے،اس کے بعداجماع اور قیاس کا نمبرآتا ہے، اور احناف کا مسلک ان چار چیزوں میں سے اکثر سے ثابت ہے،جبکہ دوسرے

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة، باب من رخص في القراءة خلف الإمام ٣٤/١، عبدالرزاق باب القراءة خلف الإمام ٢٧/٢، ح/٢٧٦

حضرات کسی آیت سے دلیل نہیں دے سکتے اور جسیا کہ گزرا کہ بچے احادیث سے بھی مکمل استدلال نہیں کر سکتے ۔

احناف کی قرآن سے دلیل

احناف کی سب سے پہلی دلیل بیآیت ہے:

"وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون." (١)

(اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تواس کی طرف کان لگا دیا کرو

اورخاموش رہا کرو،امیدہے کہتم پررحت ہو)۔

آیت کریمه میں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے تو بغور سنواور خاموش رہو، سور و فاتحہ بھی قرآن کا جزء ہے، لہذا جب اس کی تلاوت کی جائے تو اس حکم پڑمل کرنا ضروری ہوگا، اور اگر جہری قرائت ہورہی ہوتو بغور سننا اور خاموش رہنا دونوں پڑمل ضروری ہوگا، جبکہ اگر قرائت سری ہورہی ہوتو صرف خاموش رہنے کا عمل قابل عمل ہوگا، اس طرح بیآ بت احناف کے مسلک پرواضح دلیل ہے۔

اس آیت میں بیچکم مطلقاً دیا گیا ہے کہ جہاں بھی تلاوت قر آن ہو،اس حکم پڑمل ہونا چاہیے، چاہے نماز میں تلاوت ہور ہی ہو، چاہے نماز سے باہر، چاہے خطبہ میں ،لیکن بعض روایات میں صراحت سے آیا ہے کہ اس سے مراد نماز میں امام کے پیچھے تلاوت کے وقت خاموش رہنا ہے۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن معفل رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ بیآ بیت نماز اور خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (۲) بلکہ امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ

<sup>(</sup>١) الأعراف/٢٠٤

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير الجرء الثاني ص/٢٦٨ تحت سورة الأعراف/٢٠٤ www.abulhasanalinadwi.org

اس پرامت کا اجماع ہے: "أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة." (١)

اس كے علاوہ حافظ ابن جرير، علامه ابن كثير اور امام ابن افي حاتم نے اپنی تفسير ول ميں اور امام بيہ قي نے كتاب القراءة ميں (٢)، تا بعين ميں تفسير كے سب سے بڑے عالم حضرت مجابد عليه الرحمه كے حواله سے لكھا ہے كہ بيآ بيت قراءة في الصلاة كمتعلق نازل ہوئى۔

بعض حضرات اس کا جواب بیدیے ہیں کہ حضرت مجاہد ہی سے ایک دوسری روایت میں ثابت ہے کہ بیآ یت خطبہ جمعہ کے بارے میں نازل ہوئی الیکن اس سے حضرت مجاہد کا مطلب غالبًا بیہ ہے کہ خطبہ بھی اسی تھم میں آتا ہے، اس میں بھی قرآنی آیات ہوتی ہیں، بیمطلب نہیں ہے کہ خطبہ سے متعلق ہی آیت نازل ہوئی اوراس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں:

ا- پیسورہ مکی ہے، جمعہ اور جمعہ کے خطبہ کی شروعات مدینہ منورہ سے ہوئی ، تو آپت سے خطبہ کیسے مرادلیا جاسکتا ہے؟

۲-اس میں حکم تلاوت قرآن سے متعلق ہے، خطبہ میں صرف قرآنی آیات نہیں ہوتی ہیں،للٖذاخطبہ مراد لینا صحیح نہیں ہے۔

س-امام ابن تیمیگرماتے ہیں کہ آیت میں تین احمال ہو سکتے ہیں: ا:صرف تلاوت مراد ہو۔۲:صرف خطبہ مراد ہو۔۳: دونوں مراد ہوں۔ پہلی اور تیسری بات ہوتو ہمارا استدلال تام ہے، دوسری بات ظاہر آیت کے بھی خلاف ہے، نیز تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے، اس لیے کہ آیت کمی ہے، اور خطبہ کی ابتداء مدینۂ منورہ میں ہوئی۔ (۳)

<sup>(</sup>١) المغنى ١/ ٩٠/

<sup>(</sup>۲) كتاب القراءة ص/۸۷، ح/۲۱٦ - ۲۱۷

<sup>(</sup>٣) فتاوى ابن تيمية ٣٣/ ٢٦٩، الجزء الثالث من كتاب الفقه، ط: دار عالم الكتب.

#### احادیث سے دلائل

احناف کی دوسری دلیل صحیحمسلم کی ایک روایت ہے:

٢ - عـن أبيي موسى الأشعري رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا، فبيّن لنا سنتنا علّمنا صلواتنا، فقال: "إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا." (١) (حضرت ابوموی اشعریؓ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کوخطبہ دیا،اور ہم کو ہماری سنت واضح کر دی اور نماز سکھلائی اورفر مایا:جب نمازیرٌ ها کروتو صف سیدهی رکھا کرو، پھرتم میں سے کوئی ایک امامت کیا کرے اور جب وہ تکبیر کھے تو تم بھی تکبیر کہواور جب قر اُت کرے تو خاموش رہا کرو)۔ ٣- عـن أبـي هـريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا." (٢) (حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے،فر ماتے ہیں: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: امام تو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تا کہاس کی اقتدا کی جائے،لہذا جب وہ تکبیر کہ تو تم

بھی تکبیر کہواور جب قر اُت کرے تو خاموش رہو )۔

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الصلوة، باب التشهد، ح/ ٩٠٤

<sup>(</sup>٢) صححه مسلم لفظا في كتاب الصلاة باب التشهد، ح/٥، ٥، وابن ماجه باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ح/٨٤٦، والنسائي باب تأويل قوله عزو جل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ح/٢٢ www.abulhasanalinadwi.org

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ امام جب تلاوت کرےخواہ سورہ فاتحہ کی، خواہ دوسری سورت کی تقدی کو خاموش رہنا ہے، اگر سورۂ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہوتا تو اس حکم کو بھی آپ ساتھ ہی میں ضرور دیتے۔

جوحضرات فاتحہ خلف الا مام کے قائل ہیں وہ اس حدیث کے بارے میں
کھتے ہیں کہ ''و إذا قرأ ف أنصت وا'' کی زیادتی ضیح نہیں ہے، بجیب بات ہے کہ یہ
حدیث مسلم شریف کی ہے، کین اس کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کی جارہی
ہیں، جبکہ بخاری اور مسلم کی احادیث کی بنیاد پراحناف پرگری دکھائی جاتی ہے، یہ
سراسرنا انصافی کی بات ہے۔

پھر دلچسپ بات ہیہ ہے کہ اس حدیث کوچھوڑ کرکسی بھی حدیث کی امام مسلم نے لفظول میں تصحیح نہیں کی ہے، یہ فخر صرف اس حدیث کوحاصل ہے، حدیث سی کران کے ایک شاگر دیے صحت کے متعلق سوال کیا توامام مسلم نے جواب دیا:
" ترید أحفظ من سلیمان" (۱) (تم سلیمان سے زیادہ قوت حافظ رکھنے والے کی تلاش میں ہو)۔

لینی بیزیادتی سلیمان جیسے قوت حافظ رکھنے والے راوی کی ہے،لہذا بلاشک وشہر جے۔

٤ – عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه آمين، فوافق قوله أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه." (٢) (حضرت ابوبريره رضى الله عنه عمروى هم كه نبى كريم صلى الله

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الصلوة، باب التشهد، ح/٥٠٩

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، ح/٠٠٩

علیہ وسلم نے فرمایا: جب قاری غیر السمغضوب علیهم و لا السفسالین کہا وراس کے پیچھے والے آمین کہیں، اوراس کا کہنا آسان والول کے ساتھ ہوجائے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوجائے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوجائیں گے )۔

٥ – عن أبي هريرة أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمّن القارئ فأمّنوا فإن الملائكة تؤمّن." (١)

(حضرت ابو بريره رضى الله عنه نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں، جبقارى آمین كہتو تم بھى آمین كہتو اس ليے كه ملائكہ بھى آمین كہتے ہیں)۔

دونوں حدیثیں نماز باجماعت سے متعلق ہیں ، دونوں میں پڑھنے والاصرف امام کو قرار دیا گیا ہے ، پہلی حدیث میں صاف اشارہ ہے کہ سور وُ فاتحہ صرف امام پڑھے گا، ورنہ مقتدی کے فاتحہ پڑھنے اور آمین کہنے یا نہ کہنے کا تذکرہ کیا جاتا۔

7 - عن أبى بكرة رضى الله عنه أنه انتهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى السف، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: "زادك الله حرصا و لا تعد." (٢)

(حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں پنچے کہ آپ رکوع میں تھے، تو انھوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کرلیا اور اس کا تذکرہ آپ خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ تمہاری

<sup>(</sup>۱) البخارى، كتاب الدعوات، باب التأمين، ح/٢٠٢

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الصلوة، باب إذا ركع دون الصف، ح/٧٨٣

حرص میں اضافہ فرمائے ، آئندہ ایسامت کرنا)۔

اس حدیث کی بنیاد پرجمہور کا قول یہ ہے کہ اگرامام کورکوع میں پائے تو نماز پانے والاسمجھا جائے گا، چنانچے علامہ ابن تیمیہ قرماتے ہیں:

> "والمسبوق إذا لم يستمع وقت قيامه لقراء ة الفاتحة فإنه يركع مع إمامه ولا يتم الفاتحة باتفاق الأثمة وإن كان فيه خلاف فهو شاذ."(١)

(اورمسبوق کو جب قر أت فاتحه کا وقت نه ملے تو وہ اپنے امام کے ساتھ رکوع کرلے گا اور با تفاق ائمہ سور ہ فاتحہ کو کمل نہیں کرے گا،اگراس میں کوئی اختلاف ہوتو وہ شاذہے)۔ نواب علامہ صدیق حسن خال (مشہور غیر مقلد عالم) فرماتے ہیں: ''واعتداد لاحق بر کعتے کہ رکوش دریافتہ مذہب جمہور است، مگر

(جس رکعت کا رکوع مل جائے مذہب جمہور میں اس رکعت کو معتبر مانا جاتا ہے مگر اہل علم کی ایک جماعت کا اس کے بارے میں اختلاف ہے)(مطلب)۔

جماعت ازاہل علم درآں خلاف کرد۔''(۲)

مشہور غیر مقلد عالم علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے ''عون المعبود'' میں لکھا ہے کہ پہلے شوکانی کا مسلک یہ تھا کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملے گی ، کیکن بعد میں انھوں نے '' فتح الربانی فی فتاوی الشوکانی'' میں اس قول سے رجوع کرتے ہوئے جمہور کے مسلک کوراجح قرار دیا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) مختصر فتاوي ابن تيمية ص/٩٥

<sup>(</sup>٢) بدور الأهلة.

<sup>(</sup>٣) عون المعبود، كتاب الصلوة، الرجل يدرك الإمام ساجدا، ح/٨٨٤، ١١٧/٣ (ط: دار الفكر) www.abulhasanalinadwi.org

#### کئی صحابہ کرام کا فتو کی بھی یہی منقول ہے،مثلاً:

"إن زيد بن ثابت وابن عمر رضى الله عنهما كانا يفتيان: الرجل إذا انتهى إلى القوم وهو ركوع أن يكبر تكبيرة وقد أدرك الركعة، قالا: وإن وجدهم سجودا سجد معهم ولم يعتد بذلك." (١)

(حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فتویل دیتے تھے کہ آ دمی جب قوم کے پاس اس حال میں پہنچے کہ وہ رکوع میں ہوں تو تکبیر کہہ لے اور وہ رکعت پانے والا ہے اور اگر ان کو تجدہ میں یائے تواس کا شار نہ کرے )۔

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: "من فاته الركوع فلا يعتد بالركوع." (٢)

(حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جس کا رکوع چھوٹ جائے تو وہ رکعت شار نہ کرے )۔

اس طرح بخاری شریف کی روایت، حضرات صحابه کرام کے فتا و کی اور جمہور علماء امت کے مسلک سے معلوم ہو گیا کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی رکعت شار کی جائے گی، یہ بھی واضح دلیل ہے اس بات کی کہ مقتدی پر سور وُ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے، ور نہ بیر کعت قطعاً شارنہ کی جاتی۔

٧- عن حابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراء ة الإمام

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ٢٧٨/٢، كتاب إدراك الصلاة، باب الرجل يدخل والإمام راكع كم يكبر، ح/٥ ٣٣٥ (من منشورات المجلس العلمي)

<sup>(</sup>٢) أيضا. باب من أدرك ركعة أوسجدة، ح/٣٣٧٢

له قراءة."(١)

(حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس کا کوئی امام ہوتو امام کی قرائت ہے)۔

یہ حدیث سیحے بھی ہے اوراحناف کے مسلک پرصری بھی ہے کیونکہ اس میں یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ امام کی قر اُت مقتدی کے لیے کافی ہوجاتی ہے، الہذااس کوقر اُت کی ضرورت نہیں، اس سے ان احادیث کا مطلب بھی واضح ہوجا تا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ سور وُ فاتحہ کے بغیر نماز درست نہیں، صاف واضح ہے کہ اگرامام کے پیچھے ہے اور قر اُت نہ کرے تو فاتحہ ترک کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، لہذا ان تمام احادیث کا مصداتی امام ہے یاوہ شخص جو تہا نماز پڑھر ہا ہو۔

اس حدیث پر کئی اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن علم حدیث کے ماہرین نے ان تمام اعتراضات کو واہی قرار دیا ہے، چنانچے مولا نامحم تقی عثانی صاحب نے تفصیل سے تمام اعتراضات کا جائزہ لیا ہے، درس تر مذی (۹۲/۲ تا ۱۰۲) میں ایک ایک کا شافی جواب دیا ہے، چراخیر میں فرمایا:

''خلاصہ میہ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بلاشبہ سی اور اس ثابت ہے اور اس پر وارد کیے جانے والے تمام اعتر اضات بار داور غیر درست ہیں، اور مختلف اسانید وطرق اور قیاسات و

<sup>(</sup>١) ابن ماحه، كتاب الصلوة، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ح/٥٠، موطأ إمام محمد، باب القراءة في الصلاة خلف الإمام، ص/٩٨ (ط: اشرفي بكذّيو)، مصنف ابن ابي شيبة، باب من كره القراءة خلف الإمام، ح/٢٠، عبد الرزاق، باب القراءة خلف الإمام، ح/٢٧، طحاوى شرح معاني الآثار باب القراءة حلف الإمام. البيهقي في السنن الكبرى، باب من قال لا يقرء خلف الإمام على الإطلاق، والدارقطني في سننه، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.

شوامد کی روشنی میں اس روایت کوضعیف یا نا قابل استدلال قرار دیناانصاف سے بہت بعید ہے۔''(1)

٨- عن أبى هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: "هل قرأ معى منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله! قال: فقال رسول الله عليه وسلم: إنى أقول: مالى أنازع فى القرآن، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا ذلك من رسول الله عليه وسلم." (٢)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک الیہ علیہ وسلم ایک الیہ علیہ وسلم ایک الیہ کا نمین کماز سے پھر بھس میں آپ نے جہری قرات کی تھی ، پھر فر مایا: کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ قرات کی تھی ؟ تو ایک شخص نے کہا ، ہاں! میں نے کی تھی اے اللہ کے رسول! راوی کہتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں کہتا ہوں مجھ سے قرات کرنے میں منازعہ کیوں کیا جاتا ہے، تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات سی تو وہ جس میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم جہرکرتے تھان بات سی ترک میں میں قرات سے رک گئے)۔

<sup>(</sup>۱) درس ترمذی ۱۰۲/۲

<sup>(</sup>٢) مؤطا إمام مالك، العمل في القراءة، ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، ح/١٨٨، أبواب الصلاة، أبوداؤد، كتاب الصلوة، باب من رأى القراءة إذا لم يجهر، ح/٢٦، الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، ح/٢١، النسائي، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، ح/٧٦، ابن ماجه، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ح/٨٤٨.

روایت سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئیں:

ا-آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں قر اُت خلف الا مام کا رواج نہیں تھا، ورنہ صرف ایک شخص نے نہیں، کئی نے قر اُت کا اعتر اف کیا ہوتا۔

۲-"هــل قــرأ" سے پة چل رہاہے کہوہ مخص سری قر اُت کررہا تھا، ور نہ آپ پوچھتے کہ کس نے قر اُت کی ، بینہ پوچھتے کہ کیا کسی نے قر اُت کی ؟

سے قرائت مقتری منازعت کا سبب ہے، خواہ سور ہُ فاتحہ پڑھی جائے یا بچھاور۔
۲ - آپ نے مطلقاً قرائت پرنا گواری ظاہر کی ، خواہ سراً پڑھے یا جہراً ، سور ہُ
فاتحہ پڑھے یا بچھاور۔

۵-آ ثار صحابہ بھی بکثر ت احناف کی تائید میں وارد ہوئے ہیں، چندآ ثار مندرجہذیل ہیں:

(الف) عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال: "لا قراءة مع الإمام في شيئ."(١)

(حضرت عطاء بن يبار سے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت زيد ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے امام کے ساتھ قر اُت کے بارے میں یو چھا، تو انھوں نے فر مایا: امام کے ساتھ کسی چیز کی قر اُت نہیں کی جائے گی )۔

(ب) مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرء أحد خلف الإمام؟ قال: "إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام."(٢)

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، ح/١٢٩٨

<sup>(</sup>٢) مؤطا، العمل في القراء ة، ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، ح/١٨٧ www.abulhasanalinadwi.org

(امام ما لک حضرت نافع کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما سے جب بو چھاجاتا، کیا امام کے پیچھے کسی کوقر اُت کرنی چاہیے؟ تو وہ فرماتے تھے: تم میں سے کوئی جب امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے قرائت کرنی قرائت کافی ہے، اور جب تنها نماز پڑھے تو اسے قرائت کرنی چھے جائے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما امام کے پیچھے قرائت نہیں کرتے تھے)۔

(ج) مالك عن أبى نعيم وهب بن كيسان أنه سمع حابر بن عبد الله يقول: "من صلى ركعة لم يقرء فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام." (١)

(وہب بن کیسان سے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا، جس نے کوئی رکعت پڑھی، جس میں اس نے سور و فاتحہ نہیں پڑھی تواس نے نماز بڑھی ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو)۔

(د) قال محمد، أخبرنا سفيان الثورى، حدثنا منصور عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود، قال: "أنصت للقراءة فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك الإمام." (٢) (حضرت عبدالله بن مسعودرضى الله عنه سے مروى ہے، فرمات بين: قرأت كے ليے خاموش رہو، اس ليے كه نماز ميں مشغولى

<sup>(</sup>١) مؤطا، العمل في القراءة، ماجاء في أم القرآن، ح/١٨٣

<sup>(</sup>٢) مؤطا إمام محمد، ص/٩٥، باب القراءة في الصلاة خلف الإمام. مصنف عبد الرزاق، باب القراءة خلف الإمام، ح/١٣٨، ١٣٨/ ١ مصنف ابن أبى شيبة، باب القراءة خلف الإمام، ح/٢٨، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله موثقون. مجمع الزوائد ١١٠/٢ www.abulhasanalinadwi.org

ہوتی ہے،اور عنقریب امام تمہاری کفایت کرے گا)۔ انھیں آٹار کے پیش نظر نواب صدیق حسن خال کھتے ہیں: "وزید بن ثابت گفته لاقراء ة مع الإمام فی شیئ، رواه

"وزيد بن ثابت گفته لا قراء ة مع الإمام في شيئ، رواه مسلم و عن جابر بمعناه وهو قول على وابن مسعود وكثير من الصحابة." (١)

(حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرماتے ہیں: امام کے ساتھ کسی بھی چیز میں قر اُک نہیں ہوگی (رواہ مسلم) حضرت جابر رضی الله عنه سے بھی اسی کے معنی میں روایت ہے اور یہی حضرت علی وحضرت ابن مسعود اور بہت سے صحابہ کرام رضی الله عنهم کا قول بھی ہے)۔

## خلاصة كلام

ا-قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ جب قرآن پڑھاجائے تو کان لگا کرسنواور خاموش رہو، تا کہتم پر رحم کیا جائے۔

۲-مقتدیوں کے قراُت کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منازعت قرار دیا۔

سا-احادیث صحیحه مرفوعه سے صراحت کے ساتھ ثابت ہوگیا کہ قر آن پڑھنا امام کی ذمہ داری ہے اور مقتد یوں کے ذمہ خاموش رہنا اور بغور سننا ہے۔ ہم-کسی صحیح مرفوع حدیث سے صراحت کے ساتھ بیٹابت نہیں کہ باجماعت

نماز میں مقتدی پرسورۂ فاتحہ پڑھنالازم ہے، جواحادیث یا آثار منقول ہیں وہ یاتو ضعیف ہیں یاامام اور منفرد کے لیے ہیں، بالفرض کچھ میں یہ کہناممکن نہ ہوتو ان کی

<sup>(</sup>١) هداية السائل، ص/١٩٣

تاویل کرنی چاہیے اور قرآن ، حدیث سی اور جمہور صحابہ کے ممل کورجی وینا چاہیے۔

۵ – ائمہ اربعہ میں سے تین حضرات جہری نمازوں میں قرائت سے منع کرتے ہیں ، صرف امام شافعی اس کا حکم دیتے ہیں اور اگر امام شافعی کی معرکۃ الآراء کتاب "الأم" کی روایت کا اعتبار کریں تو امام شافعی بھی تینوں ائمہ کے ساتھ نظر آتے ہیں، کھتے ہیں:

"فواجب على من صلى منفردا أو إماما أن يقرأ بأم القرآن فى كل ركعة ولا يجزئه غيرها، وأحب أن يقرأ معها شيئا آية أو أكثر، وسأذكر المأموم إن شاء الله. (إلى) ونحن نقول كل صلاة صليت خلف الإمام والإمام يقرء قراءة لا يسمع فيها قرأ فيها."(١)

(جوتنها یا امام ہوکر نماز پڑھے اس پر واجب ہے کہ ہر رکعت میں سور ہ فاتحہ پڑھے ،کوئی دوسری سور ہ کفایت نہیں کرے گی اور میں پیند کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کچھ پڑھ لے خواہ ایک آیت یا زیادہ اور مقتدی کا ذکر عنقریب کروں گا)۔

(آگے فرمایا) ہم کہتے ہیں: ہروہ نماز جوامام کے پیچھے پڑھی جائے اورامام الیی قرائت کررہا ہوجس کووہ سن ندرہا ہوتواس میں وہ قرائت کرےگا)۔

2-امام ابن تیمیہ، ابن القیم ، ناصرالدین البانی اور کئی اہل حدیث عالم بھی امام کے پیچھے قر اُت کومنع کرتے ہیں۔

ان حقائق سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ بلاشبہ جن حضرات نے وجوب قر اُت فاتحہ کا قول اختیار کیا ہے ان کے پاس بھی دلائل ہوں گے بلکہ ہیں،اورا گرکوئی اس کو بے

<sup>(</sup>١) كتاب الأم ١٦٦٩-١٦٦

اصل مسلک قرار دی تو یہ بھی غلط ہوگا الیکن احناف کے پاس بھی مضبوط اور قوی دلائل ہیں، الہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل میں اسلاف کی آراء کا احترام کیا جائے ، اپنے دلائل پیش کیے جائیں، لیکن میں اسرنا انصافی ہے کہ دوسرے ائمہ اور محققین کی آراء کو بالکل در کنار کر کے ان کی نمازوں کے بطلان کا فتوی دے دیا جائے اور کہا جائے کہ بغیر سور ہ فاتحہ نماز نہیں اور بغیر نماز نجات نہیں، اگرائلی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اکثریت (بقول صدیق حسن خال صاحبؓ) ائمہ کرام رحم مم اللہ کی اکثریت اور دنیا کے اکثر مسلمان نعوذ باللہ جہنم کا ایندھن بنیں گے!

# مسكهامين بالجبر

#### ائمہ کےمسالک

اس پرعلاءاورائمهٔ منق بین که آمین سراً اور جهراً دونوں طریقہ سے جائز ہے،
البتہ افضلیت میں اختلاف ہے؛ شوافع اور حنابله آمین بالجبر کوافضل قرار دیتے ہیں،
یہی مسلک اہل حدیث حضرات کا بھی ہے، جبکہ امام ابو حنیفه اور سفیان تورگ کے
نزدیک اخفاء افضل ہے، (۱) اورامام مالک کا مسلک بھی حنفیہ کے مطابق ہے جبیبا کہ
''المدونة الکبریٰ' میں صراحت سے آیا ہے، اوراحمد در دیرنے بھی یہی لکھا ہے۔

شوافع وغيره کی دليل

شوافع اور حنابلہ کی طرف سے کئی دلائل دیئے جاتے ہیں، کیکن سب سے صریح دلیل حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے:

١-عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم "قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين ومد بها صوته." (٢)
 (حضرت واكل بن حجرت روايت م، فرمات بين: مين في في

<sup>(</sup>١) المغنى ٩/١، صفة الصلاة.

<sup>(</sup>٢) الترمـذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التأمين، ح/٢٤٨. أبوداؤد في الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، ح/٩٣٢. والنسائي، كتاب الافتتاح، باب رفع اليدين حيال الأذنين، ح/٨٨٠.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے غیر السعن ضوب علیهم و لا الضالین پڑھااور کہا: آمین، اوراپی آواز کھینچی )۔ یہ روایت سفیان تورک کے طریق سے مروی ہے، شوافع وغیرہ نے کئ وجو ہات سے اسی کوراج قرار دیا ہے، تفصیل آگے آئے گی۔

۲ - عن أم الحصين رضى الله عنها أنها صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال: "ولا الضالين، قال: آمين، فسمعته وهى فى صف النساء." (١) (حضرت ام الحصين رضى الله عنها سے مروى ہے كه انهول نے نى كريم صلى الله عليه وسلم كے بيجيے نماز بڑھى، جب آپ نے ولاالے ضالين كها تو آپ نے كہا: آمين، تو انهول نے اس كوسنا جبكه وه عورتوں كى صف ميں تھيں ) - (٢)

۳-عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تلا غير المغضوب عليهم و لا الصالين قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول، و زاد ابن ماجة فيرتج بها المسجد." (٣) (حضرت ابو بريره رضى الله عنه عمروى ہے كه نبى كريم صلى الله عليه ولا الضالين كى عليه ولا الضالين كى تقير المغضوب عليهم و لا الضالين كى تلاوت كرتے تقوق آب آمين كہتے تھے يہاں تك كه بہلى صف تلاوت كرتے تقوق آب آمين كہتے تھے يہاں تك كه بہلى صف

<sup>(</sup>١) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (تحفة الأحوذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين (تحت قوله وفي الباب عن على وأبي هريرة) ح/٢٨ ٢، ٢٢/٢.

<sup>(</sup>۲) اس روایت میں ایک راوی اساعیل بن مسلم کمی ہے جس کو مجمع الزوائد ۲۲۴/۱ اور نیل الاوطار میں ضعیف قرار دیا گیا ہے اور امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہے۔ (تخفة الاحوذی ۲۳/۲، ط: المحتبة التجارية) (۳) أبو داؤد، كتاب الصلاة، باب التأمین وراء الإمام، ح/۹۳٤. ابن ماجه، باب الجهر بآمین، ح/۸۵۳.

کے آپ کے پیچھے والے اس کوس لیتے تھے، ابن ماجہ میں مزید ہے کہ تواس سے مسجد گونج جاتی تھی )۔(۱)

#### احناف کے دلائل

١ - عن وائل بن حجر أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين،
 وخفض بها صوته. "(٢)

(حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرالمغضوب علیهم ولا الضالین پڑھا اور کہا آمین اور اپنی آوازیست رکھی )۔

اس روایت پر چاراعتراضات کیے جاتے ہیں، یہاعتراضات دراصل امام تر فدی نے امام بخاری کے حوالہ سے کئے ہیں، (۳) تین اعتراضات''سنن'' میں ہیں،ایک''العلل الکبیر'' میں:

ا-اس روایت کے اصل راوی شعبہ سے سلمہ ابن کہیل کے استاذ کا نام ذکر کرنے میں غلطی ہوگئی، ان کا نام جحر بن العنبس ہے، چنا نچہ او پر شوافع کی جوروایت درج کی گئی ہے اس کے راوی سفیان نے اسی طرح نقل کیا ہے، کیکن شعبہ نے اس کو جمر ابوالعنبس بنادیا جبکہ ان کی کنیت ابوالسکن ہے۔

#### ۲-شعبہ نے حجر بن العنبس اور وائل ابن حجر کے درمیان علقمہ بن وائل کا

<sup>(</sup>۱) اس کی سند میں ایک راوی بشرین رافع ہے جس کوامام بخاری ،امام تر نہری ،امام نسائی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے ( ہے (نصب الرابیہ الراسی علامہ پیجی فرماتے ہیں: ''ابو الأسباط بشرین رافع وقد أجمعوا علی ضعفه" (ابوالا سباط بشرین رافع کے ضعف پرمحدثین شفق ہیں) (مجمع الزوائد ۱۹۹/) پھراس کا دوسرا راوی ابوعبداللہ مجمول ہے۔ (نصب الرابیہ //۳۵)

<sup>(</sup>٢) الترمذي، أبواب الصلاة، باب ماجاء في التأمين، ح/٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) أيضا.

واسطه برُ ھادیا، حالا نکہ ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ ہیں ہے۔

س-شعبہ نے متن میں "مد بھا صوته" کے بجائے "خفض بھا صوته" روایت کیا ہے جبکہ تی کے روایت "مدبھا صوته" ہے۔

۳- چوتھا اعتراض امام تر مذی نے ''العلل الکبیر'' میں بید کیا ہے کہ علقمہ کا ساع اپنے والد حضرت وائل بن جمرسے ثابت نہیں ہے،اس لیے کہ بقول امام بخاری ان کی پیدائش اپنے والد کی وفات کے جیوماہ بعد ہوئی۔

ان اعتراضات کا مطلب میہ ہوا کہ دونوں روایتیں حضرت وائل بن حجر سے ہیں، سفیان کے طریق میں جہر کے الفاظ ہیں، شعبہ کے طریق میں اخفاء کے، واقعہ ایک ہی ہے، لہذا ترجیح کسی ایک کودی پڑے گی، اور مندرجہ بالا وجو ہات سے یہاں ترجیح سفیان کے طریق کودی جائے گی جس میں جہر کا ذکر ہے۔

### اعتراضات كاجائزه

ظاہری نظر میں یہ اعتراضات دل کو لگتے ہیں لیکن سند پر تحقیقی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرسب اعتراضات کوئی معنی نہیں رکھتے، ہم ترتیب وارتمام اعتراضات کا جواب نقل کرتے ہیں:

ا- پہلے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے علامہ عینی فرماتے ہیں کہ دراصل حجر بن العنبس کی کنیت ابوالعنبس ہے، ابن حبان فرماتے ہیں: "کنیت کاسم أبيه" "كتاب الثقات "میں فرماتے ہیں: "حجر بن العنبس أبو السكن الكوفى وهو الذى يقال له أبو العنبس."

بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ ابن حبان نے بیہ بات صرف شعبہ پر اعتاد کر کے کہی ہے،کیکن اس کوکیا کیا جائے کہ متعدد سندوں میں اسی طرح ان کا نام لیا

www.abulhasanalinadwi.org

ا-ابوداؤدمیں باب التأمین کی پہلی روایت (ح/۹۲۸) جوسفیان کے

طريق سے ہے، اس ميں ہے: "عن حجر أبي العنبس."

٢- وارقطني باب التأمين مين ايك سنداس طرح روايت كرت بين:

"ثنا وكيع والمحاربي قالا حدثنا سفيان عن سلمة بن

كهيل عن حجر أبي عنبس وهو ابن عنبس."

اس طرح اس سند میں تو صراحت سے شعبہ کی تصدیق کی جارہی ہے۔ رہا یہ اعتراض کہ ان کی کنیت تو ابوالسکن تھی تو کیا کسی کی دو کنیتیں نہیں ہوسکتیں؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: "لا مانع أن یکون له کنتیان" (اس سے کوئی مانع نہیں ہے کہ ان کی دو کنیتیں ہوں)۔

۲-رہایہ اعتراض کہ شعبہ نے سندمیں علقمہ کا اضافہ کردیا ہے، جبکہ روایت بلاواسطہ حضرت حجر بن واکل سے منقول ہے تو بیاعتراض پہلے اعتراض سے بھی زیادہ کمزور ہے،اس لیے کہ:

ا- اصول حدیث میں یہ بات مسلّم ہے کہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے، حضرت شعبہ ثقہ راوی ہیں،ان کی زیادتی تسلیم کرنا چاہیے۔

۲- منداحمد ومندا بودا و دطیالی میں جرنے اس کی تصریح کی ہے کہ میں نے بیروایت حضرت واکل سے بلاواسط بھی سنی ہے اور علقمہ کے واسطے سے بھی سنی ہے، چنا نچیا بودا و دطیالسی کی سند میں ہے: "سمعت حجر أبا العنبس، قال: سمعت علقمة بن وائل یحدث عن وائل و سمعت من وائل"(۱). منداحم میں ہے: "سمعت علقمة بن وائل یحدث عن وائل أو سمعه حجر بن وائل"(۲).

<sup>(</sup>۱) مسند طیالسی ص/۱۳۸، ح/۱۰۲

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٤/٣١٧، ح/٩٠٥٩

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ شعبہ کو بعض اوقات وہم ہوجاتا ہے، جبکہہ سفیان ان کے مقابلہ میں اثبت ہیں ۔

اس کا جواب ہے ہے کہ محدثین کا بیقول اسانید کے بارے میں ہے، لیحی شعبہ کولوگوں کا نام لینے میں وہم ہوجا تا ہے، لیکن جہاں تک حفظ متون کا تعلق ہے، اس میں شعبہ نہایت قابل اعتماد ہیں، بلکہ اسانید میں ان کے وہم کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زیادہ تر توجہ متن حدیث کی طرف رہتی ہے، اس لیے بعض اوقات اسانید میں انہیں وہم ہوجا تا ہے، چنا نچہ شہور اہل حدیث عالم مولا نا عبد الرحمٰن، صاحبِ تحفۃ الاحوذی نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ آگر چہ شعبہ سے رجال کے ناموں وغیرہ میں بھی بھی غلطی ہوجاتی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حافظہ کا زیادہ زور متن پر خرج کرتے ہوجاتی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے حافظہ کا زیادہ زور متن پر خرج کرتے ہیں، ایس میں اتنا بڑاوہم شعبہ کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی زیادتی اور نا انصافی ہے۔

۳- رہا چوتھا اعتراض تو اس کو امام تر مذی نے خود ایک جگه رد کر دیا ہے، فرماتے ہیں: "وعلقمة بن وائل سمع من أبیه، وهو أكبر من عبد الحبار بن وائل، وعبد الحبار بن وائل لم يسمع من أبيه. "(۲) (علقمه بن وائل نے اپنے والد سے ساعت كى ہے، وہ عبدالجبار بن وائل سے بڑے ہیں، عبدالجبار بن وائل نے

<sup>(</sup>١) دارقطني، باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها، ١/٣٣٤

<sup>(</sup>٢) الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ح/٤٥٤ ١

اپنے والد سے ساعت نہیں کی ہے )۔

۲-اس کےعلاوہ مسلم اور نسائی وغیرہ کی سندوں میں صراحت سے سماع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔

بہر حال بہتلیم کرنا پڑے گا کہ احناف کی متدل بیر حدیث بھی صحیح ہے، شوافع کا متدل بھی صحیح ہے، دونوں کی روایتیں جلیل القدراماموں سے ثابت ہیں، لہذا چاہے جس صورت پرعمل کرے انشاء اللہ ماجور ہوگا، اس کونزاعات اوراختلافات کا موضوع بنانا درست نہیں۔

احناف کی وجوہ ترجیح

البية احناف نے حضرت شعبه کی روایت کومندرجہ ذیل وجوہ سے راجح قرار

دیاہے:

ا-نماز دن میں پانچ مرتبہ ہوتی ہے، تین بار جہری قر اُت ہوتی ہے، اگر بلند
آواز ہے آمین ہوتی تھی تو جم غفر کوروایت کرنا چا ہیے تھا، کیکن میمل صرف حضرت واکل
کی روایت سے ثابت ہے اور اُٹھیں سے شعبہ کی روایت اس کے خلاف بھی منقول ہے۔
۲ – اس مسکلہ میں کوئی بھی روایت بے غبار نہیں ہے، اسی لیے امام بخاری
نے جہر کا باب باندھا، کیک کوئی صرت کے مرفوع روایت پیش نہیں کر سکے۔
س میں ایک روایت سے حضرت شعبہ کی تائید ہوتی ہے جس میں

www.abulhasanalinadwi.org

#### آپنے فرمایا:

"إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين." (١) (جبامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين كهو آمين كهو).

بعض حضرات اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بخاری ہی کی روایت میں یہ بھی تو ہے: "إذا أمن الإمام فأمنوا" (۲) (جبامام آمین کہتو تم آمین کہو)۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام آمین جہراً کہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں جہر کی صراحت نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ تامین اس وقت ہونی چا ہیے جب امام آمین کہے، اوراس کا طریقہ بچھلی روایت میں بتادیا گیا ہے کہ و لاالے الین کہنا ہے، الہٰ دااسی وقت کہا کرو۔

سمرة، قال سعید: فقلنا لقتادة: ما هاتان السکتتان، قال بعد فقلنا سکتة فکتب ایلیه علیه وسلم، فأنکر ذلك عمران بن حصین قال: حفظنا سکتة فکتب ایی ان حفظ فکتبنا إلی ایی بن کعب بالمدینة، فکتب ایی ان حفظ سمرة، قال سعید: فقلنا لقتادة: ما هاتان السکتتان، قال: إذا دخل فی صلاته، وإذا فرغ من القراء ة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ و لا الضالین. "(۳) ذلك: وإذا قرأ و لا الضالین. "(۳) حضرت عمران بن صین شن الله علیه وسلم سے دو سکتے یا در کے بین، تو حضرت عمران بن صین شن اس کا انکار کیا، فرمایا: ہمیں ایک

<sup>(</sup>١) البخاري باب جهر الإمام بالتأمين، ح/٧٨٢، مسلم النهي عن المبادرة، ح/٩٣٢

<sup>(</sup>٢) باب جهر الإمام بالتأمين (كتاب الأذان)، ح/١١

<sup>(</sup>٣) الترمذي، باب ما جاء في السكتتين، ح/ ١ ٢٥

سکتہ یاد ہے، تو ہم نے حضرت ابی بن کعب گو مدینہ خط لکھا، تو حضرت ابی فی معید کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی فی اسعید کہتے ہیں کہ میں نے قادہ سے کہا: یہدو سکتے کون ہیں؟ فر مایا: جب نماز میں داخل ہواور جب قر اُت سے فارغ ہو، پھراس کے بعد فر مایا: اور جب ولا الضالین بڑھے )۔

اس سے معلوم ہوا کہ و لا الصالین کے بعد سکتہ ہوتا تھا جوا تنامخضر ہوتا تھا ہوا سکتہ کا کیا مطلب کہ بعض صحابہ کواس کا علم نہیں ہوسکا، اگر آ مین بالجبر ہوتا تھا تو اس سکتہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر میہ ہاجائے کہ آمین کے بعد سکتہ ہوتا تھا تو حدیث میں تو اس کا ذکر ہے نہیں؟ ۵- اگر شعبہ کی روایت کو ترج دی جائے تو حضرت سفیان کی روایت کواس بات پرمحمول کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تعلیم وینے کے خیال سے زور سے آمین کہہ دیا ہو، جیسا کہ متعدد روایات سے ثابت ہے کہ آٹخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سری کمازوں میں قر اُت کا ایک آ دھ کلمہ زور سے پڑھ دیتے تھے تا کہ لوگوں کو پہ چل جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس سے بیاستدلال تو نہیں کیا جاسکتا کہ قر اُت کرتے وائل کہ آپ کیا پڑھ رہے تھی، خاص طور سے حضرت وائل وقت اسی طرح آیک آ دھ کلمہ بلند آ واز سے پڑھنا چا ہیے، خاص طور سے حضرت وائل کیا سے آئے تھے، قیام مختصر تھا، آئے بھی صرف ایک دوبار ہیں، اس لیے بچھ بعیر نہیں کہ آپ نے ان کو سنا نے کی غرض سے آمین میں جہرکیا ہو، ایک ضعیف روایت سے کہ آپ نے ان کو سنا نے کی غرض سے آمین میں جہرکیا ہو، ایک ضعیف روایت سے اس کی تائیہ بھی ہوتی ہے:

عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الصلاة (أى) وقرأ (أى في الصلاة) غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، يمد بها صوته ما أراه إلا ليعلمنا."(١)

<sup>(</sup>۱) كتاب الأسماء والكني، آثار السنن للنيموى في حواشي باب الجهر بالتأمين. www.abulhasanalinadwi.org

(روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت واکل فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے بلند آواز سے آمین ہمیں سکھلانے کے لیے کہاتھا)۔

۲ – بہت سے آثار صحابہ سے اس کی تائید ہوتی ہے:

۱ – عن أبسی معمر عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: "یخفی الإمام أربعا: التعوذ، و بسم الله الرحمن الرحیم و آمین و ربنا لك الحمد."(۱)

(حضرت عمرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہامام چار چیزیں آہتہ کہے: تعوذ، ہم اللہ آمین اور ربنا لك الحمد)۔

٢ - عن أبى وائل قال: "لم يكن عمر وعالى يجهران
 ببسم الله الرحمن الرحيم ولا آمين. "(٢)

( حضرت ابودائل سے مروی ہے، فر ماتے ہیں: حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ بسم اللّٰداورآ مین زور سے نہیں کہتے تھے )۔

 ٣- عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: "يخفى الإمام ثلاثاً: الاستعاذة وبسم الله الرحمن الرحيم و آمين."(٣)

(حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے مروی ہے، فرماتے ہیں: امام تین چیزوں کوآ ہستہ کیے گا: تعوذ ، بسم الله اورآ مین )۔

2-آمین کے معنی "استجب" (قبول فرما) یا "ه کذا یکون" (ایسے ہی ہو) کے بتائے جاتے ہیں، یعنی بیا کی طرح کی دعا ہے اور دعا کے بارے میں قرآنی

حکم پیہ:

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٢٤٩/٤ كتاب الصلوة من قسم الأفعال أدب المأموم. بحوالما بن جرير يميني شرح بدايه ا/٦٢

<sup>(</sup>٢) الجوهر النقى ٢/٨٤

<sup>(</sup>٣) المحلى ١٨٤/٣، مجمع الزوائد ١٠٨/٢

"ادعوا ربکم تضرعا و حفیه." (۱) (تم لوگ اپنے پروردگار
سے دعا کیا کرونڈلل ظاہر کر کے بھی اور چیکے چیکے بھی )۔
لہذا شعبہ کی روایت اس اصل کے مطابق بھی ہے، بقیہ سورہ فاتحہ کا آخری
حصہ یا قرآن کی وہ آیات خود خالصةً دعا ہیں، ان کواس آیت کے سبب آہتہ پڑھنا
درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان میں جہر صراحت سے ثابت ہے، یہاں ایک روایت
میں جہر کا ذکر ہے، دوسری میں اخفاء کا، لہذا یہاں اس آیت سے اخفاء کے قائلین تا ئید

تطبيق كى شكل

ا- دونوں روایتوں کو تیجی قر اردے کر دونوں کوالگ الگ موقع کا واقعہ قر اردیا جائے اس لیے کہ حضرت وائل کی حاضری ایک بار سے زائد ہوسکتی ہے، ابن جر برطبری فرماتے ہیں:

"والصواب أن الخبرين بالجهر والمخافتة صحيحان،

وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وإن كنت مختارا خفض الصوت بها إذ كان أكثر الصحابة والتابعين على ذلك." (٢)

(اورجيح يه ہے كه جراوراخفاء كى دونوں خبريں جيح بين، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے دونوں اعمال برعلاء كى ايك جماعت نے عمل كيا ہے، اگر چہ بين آواز پست ركھنے كوتر جيح ديتا ہوں اس ليے كما كثر صحابا ورتا بعين كاسى يمل ہے)۔

<sup>(</sup>١) الأعراف/٥٥

<sup>(</sup>٢) الجوهر النقى على البيهقي ٨٥/٢

۲-حضرت شعبہ کی روایت سے جو پچھ ثابت ہے اس کو عام معمول قرار دیا جائے کہ جمہور صحابہ و تابعین کے تعامل اور توارث سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور حضرت سفیان کی روایت ایک اتفاقی واقعہ قرار دیا جائے جس کو تعلیم کی غرض سے کیا گیا، اسی معنی میں غالبًا خودراوی یعنی حضرت سفیان ثوری نے اس کو تمجھا ہے اور اخفاء کوراج قرار دیا ہے۔

۳-سب سے بہتر ظین کی شکل یہ ہے کہ دونوں روا تیوں کو ایک معنی میں سمجھا جائے، جہاں اخفاء کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ عام قر اُت کے مقابلہ اخفاء کیا گیا، جہاں جہرکا ذکر ہے اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ سکوت نہیں تھا، آواز پچھ بلند تھی، لیعنی نہ کمل اخفاء تھا نہ تکبیرات انقال اور قر اُت جہری کی طرح کا جہر، اس کی تائید نسائی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے: "قال آمین فسمعته و اُنا حلفه." (۱) (آپ نے آمین کی تومیں نے اس کوس لیا بحالا نکہ میں آپ کے پیچھے تھا) نیز ابوداؤد اور مند حمیدی میں حضرت ابو ہریرہ گی روایت میں ہے: "قال آمین، حتی یسمع اور مند حمیدی میں حضرت ابو ہریرہ گی روایت میں ہے: "قال آمین، حتی یسمع کے پیچھے والے اس کو سنتے تھے )۔

. اس طرح دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے تو اصول حدیث کی روشنی میں ترجیح کی ضرورت ہی نہیں ہے، واللّٰداعلم ۔

<sup>(</sup>١) نسائي، كتاب الافتتاح، باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، ح/٩٣٣

<sup>(</sup>٢) أبو داؤد، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، ح/٩٣٤

## رفع پیرین

تکبیرتر یمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھانے کی مشروعیت پر علماء متفق ہیں، لیکن ان کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا چاہیے یانہیں؟ اور بیا ختلاف ابتداء اسلام سے رہا ہے، چنانچ شوافع، حنا بلد، محدثین کی ایک بڑی جماعت رفع یدین کی افضلیت کی قائل ہے، جبکہ امام الک وغیرہ ترک رفع کے قائل ہیں، امام مالک کی ایک روایت شوافع کے مطابق ہے۔ (۱)

یہ اختلاف افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے، جور فع یدین کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی ترک رفع سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جوترک رفع کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی رفع یدین مکروہ نہیں ہے۔

جہاں تک رفع پرین سے متعلق احادیث کا تعلق ہے تو وہ صحیحین وغیرہ میں نہایت اعلیٰ سندوں سے ہیں، ترک کے قائلین ان کا انکارنہیں کر سکتے، وہ تو صرف میں کہتے ہیں کہ ترک رفع ہی رائج ہے، ثبوت کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

١ - عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلى
 بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم

<sup>(</sup>۱) بدایة المحتهد ۱۳٤/۱ "وهو مذهب مالك لموافقة العمل به." (حضرت ابن مسعود كى حدیث پر ابل مدین کا عمل مالک كامملک بهى بے ) ـ الل مدینه كاعمل بونے كے سبب امام مالک كامملک بهى ہے ) ـ www.abulhasanalinadwi.org

يرفع يديه إلا في أول مرة."(١)

(حضرت علقمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا: کیا میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھرنماز پڑھی اور ہاتھوں کوصرف پہلی باراٹھایا)۔

اس حدیث پر کیے جانے والےاعتر اضات کا جائز ہ

ا-امام ترمذی نے اسی باب میں اس حدیث سے پہلے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے:

> > جواب

(الف) ہے۔جبکہ امام تر مذی سمیت کئ ائمکہ مثلاً: ابن عبدالبرؓ،علامہ ابن حزمؓ اور حافظ ابن حجرؓ نے اس حدیث کو قابل استدلال قرار دیا ہے، لہذا میعدم ثبوت ابن المبارک کے نز دیک ہوسکتا ہے، دوسرے کبارائمہ کی تھیج کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ہم ابن المبارک کے قول کو تسلیم کرنے پرمجبور ہوں،

(۱) الترمذي، باب رفع اليدين عند الركوع، ح/٥٥٦. نسائي، كتاب الإمامة، باب الرخصة في ترك ذلك، ح/٢٥٦. سنن أبي داؤد، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، ح/٧٤٨ www.abulhasanalinadwi.org

حافظا بن حجرٌ فرماتے ہیں:

"لا يلزم من نفى الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينفى الحسن."(١)

(حضرت ابن مبارك في ثبوت كي نفى كى ہے،اس سے ضعف كا ثبوت لازم نہيں ہے،اس ليے كہ يہ بھى اختمال ہے كہ ثبوت سے صحت مراد كى جائے توحسن ہونے كى نفى نہيں ہوگى)۔

پر جبراوى تقد ہول تومبہم جرح قبول كرنا نا انصافى ہے۔

(ب) یہاں ابن المبارک اس حدیث کے بارے میں کہ ہی نہیں رہے ہیں، ان کا قول ایک دوسری حدیث کے متعلق ہے جس میں ہے: "إن النبسی صلی الله علیه وسلم لم یرفع إلا فی أول مرة. " (۲) غور کرلیاجائے کہ یہاں ذکر کردہ حدیث کے لفظ دوسرے ہیں۔

اوراس کی واضح دلیل میہ ہے کہ وہ روایت خود عبداللہ بن المبارک نے کی ہے، جس کونسائی نے قتل کیا ہے۔ (۳)

(ح) ابن المبارك كا قول پہلے ہے اور اوپر ذكر كردہ روايت بعد ميں، معلوم ہواكہ يہ بات كسى دوسرى روايت كے متعلق ہے، يہى وجہ ہے كہ تر مذى نے ابن المبارك كے اس قول كے باوجود حديث كوھن قرار دیا ہے۔

۲- دوسرااعتراض بیکیا جاتا ہے کہ اس حدیث کے کئی راویوں میں تفر دپایا جاتا ہے، کیک محققین نے ثابت کیا ہے کہ اول تو ثقات کا تفر دقبول کیا جاتا ہے، پھر تفر د کا قول بھی صحیح نہیں ہے، سب کے متابعات موجود ہیں، اسی لیے مشہور سلفی محقق شخ

<sup>(</sup>١) نتائج الأفكار از نور العينين ص/٥٣

<sup>(</sup>۲) الترمذي باب ندكور

<sup>(</sup>٣) كيكن نسائي مين الفاظ يه بين: "فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد." (باب ترك ذلك، ح/١٠٢٧) www.abulhasanalinadwi.org

#### ناصرالدين البائيُّ فرماتے ہيں:

"والحق أنه حديث صحيح وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولم نحد لمن أعله حجة يصلح التعلق بها ورد الحديث من أجلها."(١)

(حق بیہ ہے کہ بیر حدیث سیجے ہے اور اس کی سندامام مسلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے، اور اس کوضعیف قرار دینے والوں کے پاس ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس پر تبصرہ اور اس کے سبب حدیث کار دکرنا صیحے ہو)۔

۲-احناف کی دوسری دلیل حضرت براء بن عازب گی روایت ہے:
"إن رسول الله صلى الله علیه وسلم کان إذا افتتح
الصلاة رفع یدیه إلی قریب من أذنیه ثم لا یعود." (۲)
(نبی کریم صلی الله علیه وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو دونوں
ہاتھ اپنے کا نول کے قریب تک اٹھاتے تھے، پھراس کا اعادہ
نہیں کرتے تھے)۔

اس روایت کی سند پر بھی کئی اعتراضات کیے جاتے ہیں:

ا-ابوداؤدنےاس حدیث کوضعیف قرار دیاہے: "قسال أبسو داؤد: هذا

الحديث ليس بصحيح."

لیکن اس کی حقیقت ہے ہے کہ ابوداؤد نے اس حدیث کو تین طرق سے روایت کیا ہے، پہلے دوطرق پرسکوت کیا ہے، جوان کے نزدیک حدیث کی صحت کی

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح بتحقيق الشيخ الألباني ٢٥٤/١

<sup>(</sup>۲) أبوداؤد، بـاب مـن لم يذكر الرفع عند الركوع، ح/۹ ۷۶ والطحاوى شرح معانى الآثار، باب التكبيـر لـلـركـوع الـخ. وابـن أبى شبية، باب من كان يرفع يديه فى أول تكبيرة ثم لايعود، مسند أبويعلى ۲٤٩/۳ والدارقطني ١٠/١١، باب ذكر التكبير ورفع اليدين الخ.

دلیل ہے،آخری طریق کوضعیف قرار دیا ہے۔

۲-دوسرااعتراض بیہ کہ "نہ لابعود" کی زیادتی صرف شریک کا تفردہ،
لیک محققین نے اس اعتراض کو لغوقر اردیے ہوئے بہت سے متابعات کاذکر کیا ہے۔(۱)

س-حضرت سفیان بن عید نہ رحمہ اللّٰہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ راوی بزید بن ابوزیاد جب تک مکہ مکر مہ میں رہے "شہ لا یعود" کی روایت نہیں کرتے تھے، پھر جب کوفہ گئے تو بیزیادتی کرنے گئے، یہ بڑا سنگین الزام ہے، کیکن اس قول کی روایت محمد بن حسین اور ابراہیم رمادی کے واسطے سے ہے، دونوں بہت ہی ضعیف راوی ہیں، حافظ ذہبی نے ابن حسین کے بارے میں تمیزان الاعتدال" میں نقل کیا ہے کہ وہ کذاب ہے، اور رمادی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سفیان ابن عین کی طرف ایسے اقوال منسوب کرتا تھا جو انھوں نے نہیں کہ ، لہذا یہ چھوٹی روایت ہے۔

پھریہ بچی ہوجی کیسے سمق ہے؟ کیونکہ اگراس قول کوشیح مان لیا جائے تواس
سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزید بن زیاد پہلے مکہ مکر مہ میں مقیم شے اور بعد میں کوفہ آئے،
مالانکہ واقعہ بیہ ہے کہ بزید بن ابوزیاد کی ولا دت ہی کوفہ میں ہوئی، اور وہ ساری عمر کوفہ
میں رہے، لہذا اہل کوفہ کی تلقین سے روایت بدلنے کا کوئی مطلب نہیں، پھر بزید بن ابن
زیاد کی وفات کر سابھ میں ہوئی، اور سفیان کی ولا دت کے ابھ میں ہوئی، گویا بزید بن
ابوزیاد کی وفات کے وقت سفیان بن عید نہ کی عمر ۲۹ - ۳۰ سال کے لگ بھگ تھی اور خود
سفیان بن عید نہ کوئی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ مکہ مکر مہ
سلاا ہے میں گئے ہیں، معلوم ہوا کہ سفیان جب مکہ گئے ہیں اس وقت بزید بن ابی زیاد
کی وفات کو تقریباً کا سال گزر چکے تھے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ سفیان ابن عیب نہ یہ
حدیث بزید بن ابوزیا دسے مکہ میں بھی سن لیں، اور ان کے بعد کوفہ میں بھی؟

٣- احناف كى تيسرى دليل حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كى روايت ہے:

<sup>(</sup>۱) د یکھئے: نیل الفرقدین ہص/ ۹۵–۹۶

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم: ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح الصلاة واستقبال البيت، والصفا والمروة والموقفين وعند الحجر."(١) (حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سات جگہوں پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے: نماز شروع کرتے وقت، بیت اللہ اور صفا مروہ کا سامنا کرتے وفت، دونوں موقفوں میں اور حجرا سود کے پاس )۔ ۴ - احناف کی چوتھی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے: عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين." (٢) (حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے، فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ جب آپنماز شروع فرماتے تواینے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے ،اور جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو نہیں اٹھاتے،نہ ہی سجدوں کے بعد (اٹھاتے تھے)۔ ۵-احناف کی یانچویں دلیل:

عـن عبـاد بـن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابي شيبة، من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، والطبراني. يه مديث مصنف يل موقوقاً اورطبراني يل مرفوعاً مه الوار، ص/٤٤) موقوقاً اورطبراني يل مرفوعاً مه الوار، ص/٤٤) (۲) مسند حميدي ٢٧٧/٢، صحيح أبو عوانة ٢٠/٢

کان إذا افتت الصلاة، ثم لم يديه في أول الصلاة، ثم لم يرفعها في شيئ حتى يفرغ. "(١) رفعها في شيئ حتى يفرغ. "(١) (حضرت عباد بن زبير سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب نماز شروع فرماتے تو نمازكي ابتداميں ہاتھ اٹھاتے پھر كسى چيز ميں نہيں اٹھاتے يہاں تك كه فارغ موجاتے)۔

حضرت عبادتا بعی ہیں لہذا بیر حدیث مرسل ہے، اس کے علاوہ اس حدیث میں کوئی سقم نہیں ، اور جمہور کے نز دیک مرسل جحت ہے، خاص طور سے جب دوسری روایات سے تائید ہور ہی ہوتو سبھی جحت مانتے ہیں۔

### آ تارصحابه سے استدلال

١ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: "صليت خلف النبى صلى الله عليه و سلم و أبى بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة"(٢)

(حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے ہاتھ صرف نماز شروع کرتے وقت اٹھائے)۔

٢ - عن الأسود قال: "صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيئ من صلاته إلّا حين افتتح الصلاة، قال عبد الملك:
 ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم

<sup>(</sup>١) الخلافيات للبيهقي، نصب الراية ١/٤٤

إلاّ حين يفتتحون الصلاة"(١)

(حضرت اسور سیم وی ہے، فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر کی ہے، فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر کی سے ساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے نماز کے کسی حصہ میں ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے اس وقت کے جب انہوں نے نماز شروع کی، عبد الملک کہتے ہیں: میں نے تعمی ،ابراہیم ،ابوا کی کود یکھا کہ وہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے)۔

ال صحیح اثر سے بہ بھی معلوم ہوا کہ امام شعبی ، ابر اہیم نحفی ، اور ابوا بحق سبھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، یہ تینوں مشہور تا بعی ہیں ، ان میں سے امام شعبی نے پانچ سو صحابہ سے کسب فیض کیا ہے ، اس کے باوجود وہ رفع یدین ترک کرتے ہیں تو خود سے تو ایسا کریں گے نہیں ۔

٣- عن عاصم بن كليب عن أبيه أن علياً كان يرفع يديه
 إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود"(٢)

(عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ جب نماز شروع کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے پھر نہیں اٹھاتے تھے )۔

٤ - عن محاهد قال: "ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلّا

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبى شيبة ٢٦٨/١، شرح معانى الآثار ١٣٣/١، قال الطحاوى: وهو حديث صحيح. وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات، امام طحاوى فرماتے بين: بيرهديث تح مهم، دراوى ثقد بين درالدراية ص ٥٨)

<sup>(</sup>٢) مؤطا إمام محمد ص/ ٩٤، مصنف ابن أبي شيبة ٢١٦/٢، كتاب الصلاة، باب من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، ح/ ٢٥٥٧، شرح معانى الآثار ٢١٣/١، قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات (حافظ ابن حجرفر مات بين كماس كرجال أقد بين) (نصب الراية ٢/١٥) وقال العلامة العينى: صحيح على شرط مسلم (عمدة القارئ ٢٧٤/٥) (علام عيني فرمات بين بمسلم كى شرط برضيح مين) وصحيح على شرط مسلم (عمدة القارئ ٢٧٤/٥)

من أول ما يفتتح"(١)

(مجاہد کہتے ہیں: میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کونماز شروع کرنے کےعلاوہ ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا)۔

٥- عن أبي إسحق قال: "كان أصحاب عبدالله وأصحاب على لا يرفعون أيديهم إلّا في افتتاح الصلاة، قال وكيع: ثم لا يعودون"(٢)

(ابوالحٰق فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اور حضرت علیؓ کے اصحاب صرف نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، حضرت وکیع کہتے ہیں: پھرنہیں اٹھاتے تھے)۔

## وجوه ترجيح

ا-اگرچہ قائلین رفع کی سب سے مضبوط دلیل یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت اصح الاسانید سے مروی ہے، لیکن واقعہ بیہ ہے کہ ان سے کئی قشم کی روایات ہیں۔

(الف) ایک روایت صرف تکبیرتر یمه کے وقت رفع یدین کی ہے، جواد پر ذکر کی گئی۔(۳)

(ب) ایک میں دوبار کا ذکر ہے تکبیر تحریمہ کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبى شيبة ۲/۲۱۷، ح/۲۲۲، شرح معانى الآثار ۱۳۳/۱، مؤطا إمام محمد ص (۹۶٬۹۳/۱)

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٢/٦ ٤ باب من كان يرفع يديه الخ. ح/٢٤٦١

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبري ٧١/١

<sup>(</sup>١) أبوداؤد، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ح/٢١

(ج) صحاح ستہ کی مشہور روایت میں تین بار کا ذکر ہے، تکبیر تحریمہ رکوع کے لیے جاتے وقت، رکوع سے المحقے وقت۔

(د) بخاری کی روایت ہے اس میں دورکعت سے اٹھتے وقت بھی رفع کا ذکر ہے۔(۱)

(ہ) امام بخاری نے جزء رفع الیدین میں ایک روایت کی ہے جن میں پانچ وقت کا ذکر ہے، یعنی سجدہ میں جاتے وقت بھی۔

(و) ایک روایت میں بیالفاظ ہیں:"عـنـد کل رفع ور کوع و سجو د وقیام و قعود"(۲) ہر جھکتے ،اٹھتے ،رکوع ، ہجود، قیام وقعود کے وقت \_

اس طرح ان کی روایت میں صحت کے باوجود شدیداضطراب ہے، حضرت ابن مسعودٌ کی روایت اس اضطراب سے خالی ہے۔

۲-احناف کی دوسری وجہ ترجیج میہ کہ ترک رفع کی روایت قرآن مجید کے حکم کے زیادہ قریب ہے: "وَقُومُ مُوالِللّٰہِ قَانِتِینَ" (۳) اور کھڑے ہوا کرواللّٰہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے (یعنی بغیر کسی حرکت کے )۔

س-احادیث کے تعارض کے وقت تعامل صحابہ کودیکھا جاتا ہے، اور تعامل صحابہ ترک رفع کا ہے، خاص طور سے اکا برصحابہ - جن سے رفع یدین منقول ہے وہ عام طور سے صغیرالسن صحابہ ہیں جیسے حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن زبیرؓ۔

۳- اہل مدینہ اور اہل کوفہ کا تعامل عدم رفع کا رہا ہے، اہل مدینہ کے تعامل کی دلیل امام مالک گاترک رفع کا ترجیح دینا ہے، اس لئے کہ امام موصوف کی عادت تعارض کے وقت اہل مدینہ کے ممل کے ترجیح کی رہی ہے، اور انہوں نے ترک کو اختیار

<sup>(</sup>١) البخاري باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين. رقم الحديث ٧٣٩

<sup>(</sup>٣) مشكل الآثار طحاوي

<sup>(</sup>٤) البقرة/٢٣٨

کیا، بہتعامل کی دلیل ہے، ابن رشد فرماتے ہیں:

"إن مالكاً رجح ترك الرفع لموافقة عمل به"(١) (امام مالكَّ نے ترك رفع كوتر جيح اہل مدينه كى موافقت پرعمل كركے دى ہے )۔ حافظ ابن قيم كہتے ہيں:

"من أصول مالك اتباع عمل أهل المدينة وإن حالف الحديث"(٢)

(امام مالک کے اصول میں سے بیہ ہے کہ اہل مدینہ کے عمل کی اتباع کی جائے خواہ وہ حدیث کے مخالف ہی کیوں نہ ہو)۔

جہاں تک اہل کوفہ کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں علامہ ابن عبد البرُّ

#### فرماتے ہیں:

"قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي لا نعلم مصراً من الأمصار ينسب إلى أهله العلم قديماً تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة"(٣)

(ابوعبدالله محمد بن نصر مروزی فرماتے ہیں: شہروں میں سے کسی شہر سے ہم واقف نہیں جن کی طرف علم کی قدیم زمانے سے نسبت کی جاتی ہواورا نکا نماز میں جھکتے اورا ٹھتے وقت رفع یدین ترک کرنے پراجماع رہا ہو، سوائے اہل کوفہ کے )۔

بلکہ ایک روایت سے اہل مکہ کا تعامل بھی حضرت ابن زبیر کی ولایت سے

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ١٣٤/١

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد لابن القيم ص/٣٢ (شامله)

<sup>(</sup>٣) التمهيد ٩/٩، ٢١٣، والاستذكار ٤/٩٩-٠٠

پہلے ترک رفع کامعلوم ہوتا ہے:

"عن ميمون المكي إنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم الخ(١)

(میمون کل سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کود یکھا جب کہ انہوں نے ان لوگوں کو نماز پڑھائی کہ دونوں ہتھیا ہوں سے اشارہ کرتے تھے، جبکہ کھڑے ہوتے تھے اور رکوع کرتے تھے، تو میں حضرت ابن عباس کے پاس گیا اور میں نے کہا: میں نے عبداللہ بن زبیر کوالی نماز پڑھتے دیکھا جس طرح کی نماز کسی کو پڑھتے نہیں دیکھا اور میں نے اشارہ کی کیفیت ابن عباس سے بیان کی ، تو حضرت ابن عباس نے نشارہ کی اگرتم چاہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوتو تم عبداللہ اگرتم چاہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوتو تم عبداللہ ابن زبیر کی نماز کی اقتدا کرو)۔

۵- سیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرةً کی روایت ہے:

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما لى أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة"(٢)

(نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکلے اور آپ نے فر مایا: کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو سرکش گھوڑوں کی دُم کی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے کیوں دیکھ رہاہوں؟ نماز میں سکون اختیار کرو)۔

می ممانعت سے متعلق ہے، لیکن اس جملہ "اسکنوا فی الصلاۃ" (نماز میں سکون اختیار کرو) بتار ہاہے کدر فع یدین

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد، الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ح/٧٣٩، مسند أحمد ١٥٥/١

<sup>(</sup>٢) باب الأمر بالسكون في الصلاة، ح/٢٩

نماز کے سکون کوختم کردیتا ہے، اور نماز کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے افعال حرکت سے سکون کی طرف منتقل ہوتے ہیں، مثلاً پہلے نماز میں سلام کرنا اور مختصر بات چیت کرنا جائز تھا، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے (۱)، لہذا احناف اسکا اعتبار کرکے اگر رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع یدین کو بھی اس کے پیش نظر مرجوح قرار دیں تو غلط نہ ہوگا۔

۲-حضرت ابن مسعودٌ کے تمام راوی فقیہ بیں اور حدیث مسلسل بالفقہاء احکام کے بارے بیں راج ہونا چاہئے، چنانچہ اس سلسلہ میں امام ابو حنیفہ اور امام اوزائ کا مناظرہ مشہور ہے کہ امام اوزائی اور امام ابو حنیفہ کی ملاقات مکہ میں ہوئی رفع یدین کا مسلہ زیر بحث آگیا، امام اوزائی نے فرمایا: آپ لوگ رکوع میں جاتے اور اعظے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا: کوئی صحح حدیث اسمحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں ثابت نہیں ہے۔ امام اوزائی نے فرمایا: ثابت توہے، پھریے سلم سے اس کے بارے میں ثابت نہیں ہے۔ امام اوزائی نے فرمایا: ثابت توہے، پھریے سندسائی: "و قد حدثنی الزهری عن سالم عن أبیه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم أنه کان یرفع یدیه إذا افتتح الصلاة و عند الرکوع و عند الرفع منه."

ال پرامام صاحب فرمايا: "حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلاّ عند افتتاح الصلاة ولا يعود شيئ من ذلك."

امام اوزاعی نے فرمایا میں زہری عن سالم عن ابیہ کے واسطے سے حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ جواب میں حماد اور ابراہیم کا واسط نقل کررہے ہیں، یعنی میری حدیث کی سندعالی ہے، اس میں صحابی تک صرف دوواسطے ہیں، لہذا علواسناد کے سبب میری حدیث

<sup>(</sup>١) مثلًا و يكيك: الترمذي، كتباب المصلاة، باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة، ح/٥٠٤ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه.

راجح ہے،اس پرامام ابوحنیفہ نے جواب دیا: حمادز ہری سے بڑے نقیہ تھے،ابراہیم سالم سے بڑے نقیہ تھے،علقمہ نقد میں ابن عمر سے کم ترنہیں تھے،اگر چہابن عمر کوشرف صحابیت حاصل ہے،اورعبداللہ تو عبداللہ ہیں،اس پرامام اوزاعیؓ خاموش ہوگئے۔(1)

امام سرحسی اس پرتجرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: امام ابوحنیفہ نے راویوں کے تفقہ کے سبب ترجیح دی، جبکہ امام اوزائی نے علواسناد کی بنیاد پرترجیح دی، جبکہ امام اوزائی نے علواسناد کی بنیاد پرترجیح دی، ہمارے یہاں مذہب منصوریہی ہے کہ ترجیح فقہ رواۃ کے سبب ہوگی، علواسناد کے سبب نہیں ہوگ ۔

اور فقہ رواۃ کی بنیاد پرحدیث کوترجیح دیناصرف امام ابوحنیفہ یا احناف ہی کا قول نہیں ہے، بلکہ حدیث تریف "رب حامل فقہ الی من ہو افقہ منه" (۲) (بہت سے فقہ کی روایت کرنے والے روایت کواپنے سے زیادہ افقہ کے پاس لے جاتے ہیں) سے صاف طور پر مستنبط ہے، کی محدثین بھی اسے تسلیم کرتے ہیں، حاکم معرفۃ علوم الحدیث ص/ ااپر قل کرتے ہیں:

على بن خشرم في فرمايا: "قال لنا وكيع: أى الإسنادين أحب إليك، الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علمة عن عبد الله؟"

على بن خشر مكهت بين: مين في جواب ويا: الأعمش عن أبى وائل. توكيع في بن خشر مكهت بين: مين في جواب ويا: الأعمش عن أبى وائل. توكيع في في بن الله! الأعمش شيخ، وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه، ومنصور فقيه، وإبراهيم وعلقمه فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء حير من حديث يتداوله الشيوخ " (جمس مديث كوفقها عقل كرين وه الي مديث سي بهتر حديث يتداوله الشيوخ نقل كرين)-

<sup>(</sup>۱) مبسوط ۹۲/۱، ط: دارالكتب العلمية، فتح القدير ۹۱۱، حارثي جامع المسانيد ۳۵-۳۵۳

<sup>(</sup>٢) أبوداؤد، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، ح/٣٦٦، الترمذي، أبواب العلم، باب في الحث على تبليغ السماع، ح/٢٥٦١

### خلاصهٔ بحث

مندرجه بالا احادیث اور آثار سے معلوم ہوا کہ جولوگ رکوع میں جاتے یااٹھتے وقت رفع پدین کوضروری قرار دیتے ہیںاوراس موقع پر رفع پدین نہ کرنے والوں کی نماز باطل یا ناقص بتاتے ہیں،ان کی بات صحیح نہیں ہے، رفع یدین کی طرح ہر دوراور ہرز مانہ میں عدم رفع بھی رائج رہا ہے،آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے بھی عدم رفع ثابت ہے، حضرت ابو بکرا، حضرت عمراً، حضرت علی ، بہت سے کبار صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہردور کےمسلمانوں کی ایک بڑی تعداد (تقریباً دوتہائی)عدم رفع پرعامل رہی ہے،خلافت راشدہ میں عدم رفع ہے معلوم ہوا کہ ملت اسلامیہ کے ان ذ مہ دار حضرات کے نزدیک بھی رفع پدین نہ کرنا زیادہ صحیح اور راجح تھا، نیز صحابہ کا کوئی اعتراض نہ کرنااس بات کی دلیل ہے کہ جمہور صحابہ اسی پر عامل تھے، یا کم سے کم اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے،اس سے بیجھی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ترک رفع کا رہا، ورنہ آپ کے جانشین یہ نہ کرتے، حضرت ابن عمر کی حدیث کا مطلب سے کے رفع یدین بھی سنت ہے،ان کواس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ تمام لوگ رفع یدین چھوڑ چکے تھے،اس لئے ان کومسوس ہوا کہ کہیں رفع یدین کی سنت کو کمل طور سے ترک ہی نہ کردیا جائے ،اسی لئے انہوں نے بتایا کہ میں نے آنخضرت صلی اللّٰه علیه وسلم کورفع پدین کرتے دیکھالہٰذااسکوغلط نہ مجھا جائے۔

معلوم ہوا کہ دونوں طریقے ثابت اور سنت ہیں، لہذا بلاضر ورت اس مسلہ کو نزاع کا سبب بنانا درست نہیں ہوسکتا، مسلمانوں کی توانا ئیاں صحیح میدانوں میں لگنی چاہئیں، شدت، حرام اور بالکل غیر ثابت شدہ چیزوں میں ہونی چاہئے، جن مسائل میں دونوں طرف ثبوت ہے، اور مسئلہ صرف رائح مرجوح میں ہے، ان کو چھیڑنا غیر

شعوری طور پر باطل طاقتوں کوخوش کرنا ہے، جونہیں چاہتے کہ مسلمان کبھی بھی متحد ہوں، الہذا اختلافات فلاہر کرنے سے پہلے سوچنا چاہئے کہ کیا جس طرح ہم اختلافات کررہے ہیں، اس مسئلہ پر خیرالقرون میں بھی اس طرح کا اختلاف اور شدت سامنے آئی تھی؟ یا اس اختلاف کے باوجود وہ شیر وشکر تھے، شاہ ولی الله دہلوی صاحبؓ نے بھی ''ججۃ اللہ البالغہ'' میں رفع یدین اور عدم رفع یدین دونوں کو ثابت قرار دیا ہے، اور نہایت معتدل بحث کی ہے۔ (1)

# سنت فجر کے مسائل

جماعت کھڑی ہونے کے باوجودسنت فجر بڑھنا

شوافع اورحنابله كنزديك جب جماعت كهرى موجائ توكسى بهى نمازكا پر هناجائز نهيں ہے، اس كئے كه حديث شريف بيس وار دمواہے: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"(١) (جب نماز كهرى كردى جائے تو فرض كسواكوئى بهى نماز جائز نهيس)-

لیکن حفیہ اور مالکیہ اس حدیث کے حکم سے سنت فجر کو مشنیٰ قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک حکم یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد کے کسی گوشہ میں عام جماعت سے ہٹ کر سنت فجر پڑھ لینا درست ہے، بشر طیکہ جماعت کے بالکل فوت ہوجانے کا اندیشہ نہ ہو، احناف کے نزدیک جہاں جماعت ہورہی ہووہیں سنت پڑھنے کو مکر وہ قرار دیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر کراہت اس میں کہ صف ہی میں سنت پڑھنا شروع کردے، اس سلسلے میں عوام سے کوتا ہی ہوتی ہے، لہذا ان کو اس سے باخبرر کھنا ضروری ہے، جماعت کھڑی ہوتویا تو گھر سے سنت پڑھ کر چلے، یا جماعت سے باخبرر کھنا ضروری ہے، جماعت کھڑی ہوتویا تو گھر سے سنت پڑھ کر چلے، یا جماعت سے ہے کرکسی ستون وغیرہ کو آڑ بنا کر پڑھے۔(۲)

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، ح/٢٤٤

<sup>(</sup>٢) تفصیل کے لیے وکیصے: ردالـمـحتـار شـامـی ٥٣٠/١، باب إدراك الفريضة بعد أسطر بمطلب: هل الإساءة دون الكراهة إذا فحش (مكتبه فيض القرآن)

بہر حال اس حالت میں سنت فجر کے جائز ہونے کے بارے میں احناف اور مالکیہ کا استدلال کئی چیز وں سے ہے:

ا-وه احادیث جوست فجرکی تا کیداورا ہمیت پردلالت کرتی ہیں جیسے: (الف) عن عائشة رضی الله عنها أن النبی صلی الله علیه و سلم "لم یکن علی شیئ من النوافل أشد معاهدة منه علی رکعتین قبل الصبح."(۱)

(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی کا بھی اتناا ہتمام نہیں کرتے تھے جتنا صبح سے پہلے دور کعتوں کا کرتے تھے)۔

(ب) وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها."(٢)

(حضرت عائشة الله على الله عليه وسلم سے روايت كرتى الله عليه وسلم سے روايت كرتى الله على كرآ ہيں كرآ ہيں كہ آپ نے فرمایا: فجركى دور كعتيں دنیاو مافیہا سے بہتر ہیں )۔ (ج) عن أبسى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوهما وإن طردتكم

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فجر کی دور کعتیں ترک نہ کرو، اگرچہ گھوڑے تمہیں روندڈ الیں )۔

الخيل. "(٣)

<sup>(</sup>١) مسلم، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، كتاب صلاة المسافرين، ح/١٦٨٦

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، ح/١٦٨٨

<sup>(</sup>٣) أبوداؤد، كتاب الصلاة، باب ركعتى الفجر، ح/٢٥٤، وأحمد ٢٠٥/، ح/٢٢٢ والمحرد. وإسناده صحيح: آثار السنن ص/١٨٠ باب في تأكيد ركعتى الفجر.

۲- صحابه کرام رضی الله عنهم کے مل سے بھی احناف استدلال کرتے ہیں: (الف) عن نافع قال: أيقظت ابن عمر الصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة، فقام فصلى الركعتين"(١) (حضرت نافع سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابن عمرُ گو فجر کی نماز کے لئے اس حال میں جگایا کہ نماز کھڑی کی حا چک تھی ، تو وہ کھڑ ہے ہو گئے اور دور کعتیں بڑھیں )۔ (ب) عن أبعي إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي موسى عن أبيه حين دعاهم سعيد بن العاص دعا أبا موسى وحذيفة وعبـد الله بـن مسـعـود قبـل أن يصلى الغداة، ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة فجلس عبد الله إلى أسطوانة من المسجد فصلى الركعتين ثم دخل في الصلاة."(٢) (ابواسحاق سے مروی ہے فرماتے ہیں: مجھ سے عبداللہ بن موسی نے اپنے والد سے قل کیا جبکہ ان کوسعید بن العاص نے بلایا تھا، انہوں نے حضرت ابوموسی، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی الله عنهم) کونماز فجر سے پہلے بلایا تھا پھریہ حضرات ان کے پاس سے اس حال میں نکلے کہ جماعت کھڑی ہوگئ تھی، تو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مسجد کے ایک ستون کی آڑ لے کر بیٹھ گئے اور دورکعت سنت پڑھی پھرنماز میں داخل ہوئے )۔ (ج) جماء عبد الله بن عباس والإمام في صلاة الغداة ولم يكن صلى الركعتين، فصلى عبد الله بن عباس

<sup>(</sup>١) الطحاوى، باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر

<sup>(</sup>٢) شرح معانى الآثار، باب الرجل يدخل المسجد، والمصنف لعبد الرزاق رقم ٢١ . ٤، باب هل يصلي ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة.

الركعتين خلف الإمام ثم دخل معهم."(١)

(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حال میں آئے کہ امام نماز فجر میں تھا، انہوں نے دو رکعتیں نہیں پڑھی تھیں تو حضرت ابن عباس نے امام کے بیچھیے ہی دور کعتیں پڑھ لیں، تب ان کے ساتھ داخل ہوئے)۔

(د) عن أبى الدرداء أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف فى صلاة الفحر، فيصلى ركعتين فى ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم فى الصلاة."(٢)

(حضرت ابودرداءرضی الله عنه ہے مروی ہے کہ وہ مسجد میں اس حال میں داخل ہوتے تھے کہ لوگ نماز فجر میں صف بستہ ہوتے تھے، تو وہ مسجد کے گوشے میں دور کعت پڑھتے تھے، پھر لوگوں کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے تھے)۔

(ه) عن ابن عثمان النهدى: كنا نأتى عمر بن الخطاب قبل أن نصلى الركعتين قبل الصبح وهو فى الصلاة فنصلى الركعتين فى آخر المسجد ثم ندخل مع القوم فى صلاتهم. "(٣)

(حضرت ابوعثمان نہدی سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس فجر میں دور کعت پڑھنے سے کہا اس حال میں آتے کہ وہ نماز میں ہوتے تھے تو ہم دور کعت نماز مسجد کے آخری حصہ میں پڑھتے تھے، پھر لوگوں کے ساتھ

<sup>(</sup>١) الطحاوي، باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر

<sup>(</sup>٢) أيضاً.

<sup>(</sup>٣) ايضاً .

نماز میں شریک ہوتے تھے)۔

جہاں تک شوافع کے متدل کا تعلق ہے، تو اس میں ممانعت صف ہی میں ماند شروع کردینے کی ہے، اوراس کواحناف بھی منع کرتے ہیں، جبیبا کہ گزر چکا ہے، ورنہ مطلقاً ممانعت مراد لیس تو اس پر کوئی بھی عمل نہیں کرتا، اس لئے کہ اس حدیث کا تقاضا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے تو گھر میں بھی سنت پڑھنا نا جائز ہو جبکہ شوافع وغیرہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔

لہذااگراحناف تعامل صحابہ اور احادیث میں سنت فجر کی تاکید کود کیھتے ہوئے مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ مسجد کے کسی گوشہ میں سنت فجر کی اجازت دیدیں تو اس حدیث کی خلاف ورزی لازم نہیں آئیگی جبکہ کچھ چیزوں کو بالا تفاق مشتنی کیا جاچکا ہے۔ سنت فجر فوت ہو جائے تو کیا بڑے ھے؟

اگر کسی کی فجر کی سنت فوت ہو جائے تو کیا ان سنتوں کو فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتا ہے یانہیں؟اس کے بارے میں ائمہ کے دوقول ہیں: ا-امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ کے نزدیک پڑھ سکتا ہے، ان

حضرات کی دلیل مندرجه ذیل روایت ہے:

عن قيس قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة فصليت بعد الصبح، ثم انصرف النبى صلى الله عليه وسلم فو جدنى أصلى، فقال مهلاً ياقيس! أصلاتان معاً؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنى لم أكن ركعت ركعتى الفحر، قال فلا إذن."(١)

<sup>(</sup>۱) الترمذی، باب ما جاء فیمن تفوته الرکعتان، ح/۲۲، أبو داؤد، کتاب الصلوة، باب من فاتته متى يقضيها، ح/۲۲، ۱۱۰ سنن ابن ماجه، باب ما جاء فيمن فاتته الرکعتان، ح/۲۰، مصنف عبدالرزاق ۲/۲، ۲۰ ۲، ح/۲۰ ۲، ۵

(حضرت قیس سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور نماز کھڑی کردی گئی اور میں نے آپ کے ساتھ نماز صبح پڑھی، پھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھرے اور آپ نے جھے نماز پڑھتے ہوئے پایا، تو آپ نے فرمایا: قیس رکو! کیا ایک ساتھ دونمازیں ہور ہی ہیں؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم! میں نے فجر کی سنتین نہیں پڑھی تھیں، آپ نے فرمایا سے تو نہیں)۔

بعض روایت میں "فلا إذن" کی جگه "فسکت النبی صلی الله علیه وسلم و مضی ولم یقل شیئاً" جیسے الفاظ بھی آئے "یں۔(۱)

۲-دوسراقول احناف اور مالکیہ کا ہے، ان کے نزدیک فرض کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ سورج نکلنے کا انتظار کرنا چاہئے، ان حضرات کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

١ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتى الفجر
 فليصلهما بعد ما تطلع الشمس. "(٢)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے فنجر کی دور کعتیں نہ پڑھی ہوں تو وہ ان کو طلوع شمس کے بعد پڑھے )۔

<sup>(</sup>۱) دیکھئے ابوداؤ دابن ماجہ اورمصنف کی روایت۔

<sup>(</sup>٢) الترمذي، باب ما جاء في اعادتهما بعد طلوع الشمس، ح/٢٣.

حاکم اس روایت کوفقل کر کے کہتے ہیں:"صحیح عملی شرط الشینحین" (صحیحین کی شرط پر چیج ہے)اس روایت پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بیر حدیث عمرو بن العاصم کا تفرد ہے، کیکن واقعہ بیر ہے کہ عمروصدوق راوی ہیں،لہذا بیرحدیث کم از کم حسن درجہ کی ہے، اور قابل استدلال ہے۔

۲ - عن مالك أنه بلغه "أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفحر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس." (١)
 (امام ما لك سے مروى ہے كه ان كوخبر ملى ہے كه حضرت عبدالله
 ابن عمر رضى الله عنهما كى فجر كى سنتيں چھوٹ كئيں تو انہوں نے ان
 كى قضا سورج فكنے كے بعد كى) ٣ - وہ تمام احادیث جو فجر كے بعد نماز یڑھنے كى ممانعت پر دلالت كرتى

بين مثلًا:

(الف) عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب و كان أحبهم إلي: "أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع عليه و سلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب الشمس."(٢) (حضرت ابن عبال فرماتي بين: مين في ايك سے زياده صحاب كرام سے سنا جن ميں حضرت عمر بن خطاب جمي تھے، اور وہ ان ميں مجھسب سے زياده محبوب تھ، كه ني كريم صلى الله عليه وسلم في بعد مماز برا صفح بعد يهال تك كم طلوع شمس بوجائي ) وجوائے ، اور عصر كے بعد يهال تك كم وب شمس بوجائے ) وجوائے ، اور عصر كے بعد يهال تك كم فروب شمس بوجائے ) وجوائے ، اور عصر كے بعد يهال تك كم فروب شمس بوجائے ) وجوائے ، اور عصر كے بعد يهال تك كم فروب شمس بوجائے ) وجوائے ، اور عصر كے بعد يهال تك كم فروب شمس بوجائے ) ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفحر حتى تطلع الشمس . "(٣)

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفحر حتى ترتفع الشمس، ح/٨١٥

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ح/٥٨٦

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب مواقيت الصلوة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ح/٨٤٥

(حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے ، اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے )۔

(ج) عن أبيي هريرةً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس."(١) (حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فر مایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے،اور مبح کے بعد بھی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے )۔ (د) عن عمرو بن عنبسة السلمين قال: قلت يا نبي الله أخبرني مما علّمك الله و أجهله، أحبرني عن الصلاة، قال: "صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس."(٢) (حضرت عمرو بن عنبسة سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللّٰد کے نبی! مجھ کووہ چیز بتا ہے جوآ پ کواللّٰد نے بتائی ہے،اور میں اس سے ناواقف ہوں، مجھے نماز کے بارے میں بتائے تو آپ نے فرمایا: فجر کی نماز پڑھو پھرنماز سے رک جاؤیہاں تک کہ سورج نکل آئے )۔

جہاں تک پہلے گروہ کی دلیل کا تعلق ہے اس کے بارے میں احناف دو

باتیں کہتے ہیں:

<sup>(</sup>١) أيضا. ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلوة.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب اسلام عمرو بن عنبسة، ح/١٩٣٠، وأحمد

پہلی بات تو یہ کہ امام تر مذی ؓ نے اس حدیث کو منقطع الاسناد فرمایا ہے:
"وإسناد هذا الحدیث غیر متصل" للمذااحناف اور مالکیہ نے بخاری، مسلم اور
تر مذی سے جومعناً متواتر روایت نقل کی ہے، اس کا مقابلہ بیحدیث نہیں کر سکتی۔
دوسری بات یہ کہ اس حدیث کی تاویل کر کے طبیق ممکن ہے، تطبیق اس طرح

دوسری بات بید اس حدیث ی تاوی کرنے بی مین ہے، بی اس طرب دی جائے "فلا تصل إذن" دی جاستی ہے کہ "فلا احدیث فلا بأس إذن" کے بجائے "فلا تصل إذن" (تب تو نه پڑھا کرنا) کیا جائے ، بیتو جیہ ظاہر الفاظ سے دور ہے ، کیکن ظبیق دینے کے لئے اسے اختیار کئے بغیر چارہ نہیں۔

ایک بات یہ بھی پیش نظررہے کہ حضرت قیس گا واقعہ انفرادی نوعیت کا ہے، جب کہ ممانعت کی احادیث کلی حکم کی جب کہ ممانعت کی احادیث کلی حکم بیان کررہی ہیں، اس لئے اسے ایک مستقل حکم کی بناء قرار دینا مناسب نہیں معلوم ہوتا، اس واقعہ سے تو صاف ظاہر ہور ہا ہے کہ عام معمول صحابہ کرام کا اس طرح کا نہیں تھا، جبکہ آج سلفی حضرات کے یہاں فرض نماز کے بعد لوگ اس طرح سنت شروع کرتے ہیں جیسے فجر کے بعد بھی سنن بعد یہ شروع کو سنت شروع کرتے ہیں جیسے فجر کے بعد بھی سنن بعد یہ شروع ہوں۔

کچھ بھی ہوا تنا تو انصاف پیندوں کو ماننا پڑے گا کہ دلائل احناف کے پاس بھی ہیں، ان کے مسلک کوا کیے علمی اوراجتہادی مسئلہ قرار دینا چاہئے، جس کو دلائل سے مرجوح قرار دیا جاسکتا ہے، کیکن طنز وتفحیک کا نشانہ بناناکسی طرح بھی انصاف سے بعید بات ہے، واللہ اعلم۔

# فرضِ مغرب سے پہلے نماز

مغرب کی فرض نماز سے پہلے شوافع اور حنابلہ کے نز دیک دور کعت نفل نماز پڑھنامستحب یا جائز ہے،ان حضرات کی دلیل بیرحدیث ہے:

"بين كل أذانين صلاة لمن شاء."(١)

(ہراذان اورا قامت کے درمیان نماز ہے جو پڑھنا جاہے )۔

جبکہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک مغرب سے پہلے نماز پڑھنا مکروہ ہے،

ان حضرات كيدلائل مندرجه ذيل بين:

١ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عند كل

أذانين ركعتين ما خلا المغرب."(٢)

(نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہراذان وا قامت کے

درمیان نماز ہے سوائے مغرب کے )۔

سی لیکن معروف عالم دین مولا ناتقی عثانی نے جلال الدین سیوطی ہیہ ہی ، ابن

خزیمہ کے اقوال نقل کر کے اس اضافہ سے استدلال کو کمزور قرار دیا ہے۔ (۳)

٢ - عـن طـاؤوس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل

<sup>(</sup>١) الترمذي، باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، ح/١٨٥

 <sup>(</sup>٢) دارقطني، باب الحث على الركوع بين الأذانين الخ. البيهقي، كتاب الصلاة، باب من جاء قبل صلاة المغرب ركعتين.

<sup>(</sup>۳) درس ترمذی ۲/۱۱

السمغرب فقال: "ما رأیت أحداً علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلیهما." الحدیث (۱)

(حضرت طاؤوس سے مروی ہے فرماتے ہیں: حضرت ابن عمر سے مغرب سے پہلے کی دورکعتوں کے بارے میں یوچھا گیا، تو فرمایا: میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں کسی کواسے پڑھتے ہوئے نبیں دیکھا)۔

۳-عن إبراهيم النخعى قال: "لم يصل أبو بكر و لا عمر ولا عمر ولا عثمان رضى الله عنهم قبل المغرب ركعتين."(٢) (ابرابيم خعى سے مروى ہے فرماتے ہيں: حضرت ابوبكر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضى الله عنهم نے مغرب سے پہلے دور كعتيں نہيں يراهيں)۔

لیکن مولانا تقی عثانی صاحب کے بقول ان روایات سے بیتو ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اس وقت نماز مسنون یا مستحب نہیں ہے، لیکن بیثا بیت نہیں کیا جاسکتا کہ نماز بڑھنا مکروہ ہے، اس لئے مولانا نے ابن ہمام، علامہ انور شاہ تشمیری وغیرہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ کراہت کے بجائے جواز کا قول اختیار کرنا اولی ہے (۳)، اس لئے کہ جواز پر مضبوط دلائل موجود ہیں، ملاحظ فرمائیں:

١ - عن عبد الله المزنى عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: "صلوا قبل صلاة المغرب، قال فى الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة."(٤)

<sup>(</sup>١) أبوداؤد، باب الصلاة قبل المغرب، ح/١٢٨٤

<sup>(</sup>٢) البيهقي، باب من صلى قبل المغرب ركعتين.

<sup>(</sup>۳) درس ترمذی ۲/۱ <del>۱</del>

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب التهجد، باب الصلاة في المغرب، ح/١١٨٣ وأبو داؤد، باب الصلاة قبل المغرب، ح/١٢٨١

(حضرت عبدالله مزنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تم لوگ مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو، آپ نے تیسری بار فرمایا: تم میں سے جو پڑھنا چاہے وہ پڑھا کرے، اس کراہیت سے کہلوگ اسے سنت نہ ہنالیں )۔

٢ - عن أنس قال: "كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارى حتى يخرج النبى صليالله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والاقامة شيئ."(١)

(حضرت انس سے مروی ہے فرماتے ہیں: مؤذن جب اذان دیتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے پچھ حضرات ستونوں کی طرف لیکتے تھے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور وہ اسی طرح مغرب سے پہلے دور کعت پڑھ رہے ہوتے ، اور اذان وا قامت کے درمیان بھی پچھ (فصل) نہیں ہوتا تھا)۔

۳- عن أنس بن مالكُّ قال: "صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لأنس: أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم! رآنا ولم يأمرنا ولم ينهنا."(٢) (حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه سے مروى ہے قرماتے

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة، ح/١٥٥

<sup>(</sup>٢) أبوداؤد، كتاب الصلوة، باب الصلوة قبل المغرب، ح/١٢٨٢

ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھیں، اور کہتے ہیں: میں نے حضرت انس سے پوچھا: کیا آپ لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی؟ فرمایا: ہاں! ہمیں آپ نے دیکھا اور نہ تو اس کا حکم دیا اور نہ منع فرمایا)۔

ان روایات سے جواز معلوم ہوتا ہے کیکن دووجو ہات سے افضل یہی ہے کہ پیدونوں رکعت نہ پڑھی جائیں:

ا-مغرب کوجلداز جلد پڑھنے کی ہدایت اور تا کید ہے،اوران رکعتوں سے اشتغال اس تعجیل سے مانع ہوگا۔

۲-روایات کامفہوم صحابہ کے عمل سے واضح ہوتا ہے، اور صحابہ، خاص طور سے کبار صحابہ کی اکثریت بینماز نہیں پڑھتی تھی ، اس لئے بہتریہی ہے کہ ان کو نہ پڑھا جائے ، البتہ چونکہ بیر کعات روایات سے ثابت ہیں، لہذا پڑھنے والوں کی ملامت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

## وتزكى نماز

#### وتر سنت ہے یا واجب؟

نماز وترائمة ثلاثہ كنز ديك سنت ہے، جبكہ امام ابو صنيفہ كنز ديك واجب ہے، ليكن بيا ختلاف در حقيقت لفظى ہے، اس لئے كہ ائمہ ثلاثہ كے بہال فرض اور سنت كے درميان كوئى مرتبہ نہيں ہے، جبكہ امام صاحب كے نز ديك دونوں كے درميان واجب كامر تبہ موجود ہے، ائمہ ثلاثہ وتركوسنتوں ميں سب سے زيادہ مؤكد قرار ديتے ہيں، اور امام ابو صنيفہ بھى اس كی فرضيت كے قائل نہيں ہيں، اس طرح دونوں اس برمتفق ہيں كہ وتر دوسرى سنن مؤكدہ سے زيادہ تاكيدى ہے، نيز دونوں اس پرمتفق ہيں كہ اس كا مرتبہ فرض سے نيچے ہے، امام صاحب كنز ديك چونكہ فرض اور سنت كے درميان بھى ايك درجہ يعنی واجب موجود ہے، لہذا انہوں نے اسے واجب قرار ديا، اور ائمہ ثلاثہ كے يہاں اس طرح كاكوئى درميانى درجہ موجود نہيں ہے، لہذا انہوں نے اسے واجب نہيں كيا، سنت ہى كانام ديا، لہذا دونوں كے اقوال ميں عملاً كوئى فرق نہيں ہے۔ واجب نہيں كيا، سنت ہى كانام ديا، لہذا دونوں كے اقوال ميں عملاً كوئى فرق نہيں ہے۔ عبہ حدیث نقل كر رہے ہيں، ہم صرف ايک حدیث نقل كر رہے ہيں:

عن علي رضى الله عنه قال: "الوتر ليس بحتم كصلوتكم المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله

www.abulhasanalinadwi.org

عليه وسلم."(١)

(حضرت علیؓ ہے مروی ہے فر مایا: وتر تمہاری فرض نمازوں کی طرح لازم نہیں ہے، کیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے)۔

جبكها حناف ك دلاكل مندرجه ذيل مين:

1 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا."(٢)

(حضرت عبدالله بن بریده اپنے والد سے نقل کرتے ہیں فرمایا: میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: وتر حق ہے تو جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وتر حق ہے تو جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، وتر حق ہے تو جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں )۔

اس کو حدیث میں حق کہا گیا ہے، جو بکثرت واجب کے معنی میں استعال ہوتا ہے، بلکہ حضرت ابوابوب کی روایت میں بیالفاظ ہیں:"الموتسر حق علمی کل مسلم"(۳) (وترحق ہے ہرمسلمان پر)۔

ابوداؤد کی جوروایت او پرنقل کی گئی ہے اسکے ایک راوی عبید اللہ بن عبد اللہ عتکی کواگر چہ امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے، کیکن امام ابن معین ، امام ابوحاتم اور

<sup>(</sup>١) الترمذي، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، ح/٥٥

<sup>(</sup>٢) أبوداؤد، باب فيمن لم يوتر، ح/١٤١٩

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه، باب ما جاء في الوتر بثلاث و خمس و سبع و تسع، ح/١٩٠٠ والنسائي، باب ذكر الاختىالاف عملي الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، ح/١٧١ وأبوداؤد، باب كم الوتر؟ www.abulhasanalinadwi.org

امام عدی جیسے شیوخ نے ان کی توثیق کی ہے،خو دابو داؤد نے اس پر سکوت کیا ہے، جو ان کے نز دیک صحت کی علامت ہے۔

٢ - عن أبى سعيد الحدري قال: قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم: "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره."(١)

(حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جواپنی وتر سے سو جائے یا بھول جائے تو اسے صبح ہونے پریایادآنے پریڑھ لے)۔

اس میں نماز وتر کی قضاء کا حکم بالکل اسی طرح دیا گیا ہے جبیبا کہ فرض نماز کا دیا گیا ہے، بیانداز بھی اس کے وجوب کی دلیل ہے۔

٣- عن خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله
 صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفحر." (٢)

(حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکلے اور فرمایا: اللہ تعالی نے تمہارے لئے ایک نماز کا اضافہ فرمایا جوتمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، (بینماز) وترہے، جسے اللہ نے عشاء کی نماز اور طلوع فجر کے درمیان تمہارے لئے مقر رفرمایا ہے)۔
درمیان تمہارے لئے مقر رفرمایا ہے)۔
ہم - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتریر مواظبت فرمائی بھی اس

<sup>(</sup>١) سنن دار قطني، كتاب الوتر من نام عن وتره أو نسيه.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، أبواب الوتر، باب قبيل باب الوتر ليس بحتم، ح/٢٥٤

کوتر کنہیں کیا، بلکہ فرمایا: جووتر نہ پڑھےوہ ہم میں سے نہیں، جبیبا کہ ابھی ابودا وُد کے حوالے سے گزراہے۔

بیا می را بروروس و سے سے دو ہے۔ جہاں تک حضرت علی کے اثر کا تعلق ہے تو اس میں فرضیت کی نفی ہے جیسا کہ "کے صلا تکم المکتوبة" کے الفاظ سے ظاہر ہے، چنانچ احناف کا بھی اس اثر پراس اعتبار سے پوراعمل ہے کہ وہ وتر چھوڑنے والے کی تکفیر نہیں کرتے ، اور پنج وقتہ نماز کی طرح اسے فرض نہیں کہتے ، پھر یہ حضرت علی گا اثر ہے جبکہ احناف نے اپنے موقف پر مرفوع احادیث ذکر کی ہیں۔

اس کے باجود جسیا کہ عرض کیا گیا ہیا ختلاف محض لفظی ہے۔

#### وتركى ركعات

وترکی رکعت کے بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، امام ثافعیؒ کے بزدیک وتر ایک رکعت سے گیارہ رکعت تک پڑھ سکتا ہے، جبکہ احناف کے نزدیک وتر کی تین رکعت متعین ہیں، امام مالک جھی مؤطا میں حضرت سعید بن الی وقاص ؓ کے ایک رکعت وتر پڑھنے کا عمل نقل فرمانے کے بعد فرمانے ہیں:

"وليس على هذا العمل عندنا ، ولكن أدنى الوتر ثلاث."(١) (جمارے يہال ال يعمل نہيں ہے، بلكه وتركى كم ازكم تين ركعات ہيں)۔

امام احمد بن منبل کی ایک روایت شوافع کے مطابق ہے، دوسری روایت تین رکعات کی ہے۔

بہر حال امام شافعی کا استدلال ان روایات سے ہے جن میں ایک سے لے کر گیارہ رکعات تک وتر پڑھنے کا ذکر آیا ہے، بیروایات احادیث کی تمام کتابوں میں

<sup>(</sup>١) مؤطأ باب الأمر بالوتر، ح/٢٦٧

ہ ئی ہیں۔

جبكة تين ركعت كي تعيين براحناف كردائل مندرجه ذيل مين:

1- عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثاً. "(1)

(حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ انہوں نے ان کو بتا یا کہ انہوں نے ان کو بتا کہ انہوں نے دخترت عائشہ سے بو چھا: رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، چاررکعت بڑھتے تھے تو تم ان کے سن اور طول کے بارے میں مت بوچھو، پھر چار رکعت بڑھتے تھے تو تم ان کے حسن اور طول کے بارے میں مت بوچھو، پھر آپ تین رکعات میں اور طول کے بارے میں مت بوچھو، پھر آپ تین رکعات بڑھتے تھے او تم ان کے اس کے اس کے بارے میں مت بوچھو، پھر آپ تین رکعات بڑھتے تھے )۔

اس میں صراحت ہے وترکی رکعات تین ہونے کاعام معمول نقل کیا گیا ہے۔ ۲- جن احادیث میں وترکی نماز میں سورتیں پڑھنے کا ذکر ہےان سب میں تین سورتوں کا ذکر آیا ہے،کسی میں بھی اکیلی ایک سورہ کا ذکر نہیں آیا،اگرایک رکعت وتر

<sup>(</sup>۱) البخارى، كتاب التهجد، باب قيام النبى صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، ح/١٤٧/ ومسلم، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى صلى الله عليه وسلم بالليل، ح/١٧٢٣ www.abulhasanalinadwi.org

موتى توكسى ايك دوروايت ميل تواس كاذكرا بهى جاتا، مثلاً و يكفئ بياحاديث: (ألف) عن عبد الله بن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرء في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في ركعة ركعة ()

(حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سے مروى ہے فرماتے بين رئيم صلى الله عليه وتر ميں سبح اسم ربك الأعلى، قبل يآ أيها الكافرون، اور قبل هو الله أحد براها كرتے سے، الك الك ركعت ميں )۔

(ب) عن ابن جريح قال: سألت عن عائشة بأى شيئ كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: "كان يقرء في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين"(٢)

(ابن جرت فرماتے ہیں: میں نے حضرت عائشہ سے بوچھانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ور میں کیا پڑھتے تھے؟ فرمایا: پہلی رکعت میں سبح اسم ربك الأعلى، دوسرى رکعت میں قل یآ أیها الكافرون، تیسرى میں قل هو الله أحد اور معوذتین)۔

(ج) "آشار السنن باب الوتر بثلاث ر تعات" میں اس مفہوم کی دولیچ احادیث حضرت انی بن کعب اور عبدالرحمٰن بن ابزی سے بھی مروی ہیں۔

<sup>(</sup>١) الترمذي، باب ما جاء في ما يقرء في الوتر، ح/٢٦

<sup>(</sup>٢) أيضا، ح/٤٦٣

۳- عن عبد الله بن قیس قال: قلت لعائشة بکم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یو تر؟ قالت: کان یو تر باربع و ثلاث و ست و ثلاث و ثمان و ثلاث، ولم یکن یو تر بانقص من سبع و لا أکثر من ثلاث عشرة "(۱) د حضرت عبرالله بن قیس سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے حضرت عائش سے کہا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم رات میں کتی نوافل پڑھتے تھے؟ فرمایا: رات میں آپ چاراور تین ورکی چار نفل تین بڑھا کرتے تھے، آپ نفل اور تین ورکی ہے فرمایا: رات میں آپ جاراور تین رائفل تین میں میں سے کم (چارفل تین ورکی) اور تیرہ سے زیادہ (دس نفل تین ورکی) ورتی میں اور تیرہ سے زیادہ (دس نفل تین ورکی)۔

٤- عن ابن عباس أنه قال: ...... قام (النبى صلى الله عليه وسلم) فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام و الركوع والسحود، ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات، ست ركعات، كل ذلك يستاك و يتؤضأ ويقرء هؤلاء الآيات ثم أو تر بثلاث "(٢)
(حضرت ابن عباس في نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى رات كى نوافل كا معمول بيان كرنے كے بعد اخير ميں فرمايا: پھر تين ركعت وتر يرهيں)۔

یہ تمام احادیث اس پرصراحت کررہی ہیں کہ وتر تین رکعت ہوں گی ، جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جن میں ایک رکعت وتر پڑھنے کا ذکر ہے، تو ان کا جواب

<sup>(</sup>١) أبوداؤد، باب في صلاة الليل، ح/١٣٦٢

<sup>(</sup>٢) آثار السنن، باب الوتر بثلاث ركعات.

بیہ ہے کہ روایات میں ایتار برکعۃ سے لیکر ایتار بشلاث عشرۃ رکعۃ بلکہ ایتار بسبع عشرۃ رکعۃ بلکہ ایتار بسبع عشرۃ رکعۃ تک ثابت ہے، جہاں ایتار بنسع یا ایتار باحدی عشر رکعۃ وارد ہوا ہے، وہاں بیر حفرات بھی بہی فرمانے پر مجبور ہیں کہ ایتار سے مرادوتر پڑھنا ہے، اس لئے جہاں سات کے بڑھنا ہے، اس لئے جہاں سات کے ایتار کا ذکر ہے وہاں اگر احناف اسی جیسی تاویل کر کے کہیں کہ مرادرات کی نماز ہے جس میں نوافل اور وتر دونوں شامل ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اور ایتار برکعۃ کا مطلب یہ ہے کہ دور کعت میں ایک رکعت کا اضافہ کر کے اس کو وتر بنالیا، اس طرح احناف کی بیش کردہ روایات اور ان روایات میں بہترین طبق ہوجائے گی۔

علامہ شبیراحمد عثاثی نے وتر کی روایات کے درمیان جونطیق دی ہے صاحب '' درس تر مذی'' نے اس کوان الفاظ میں نقل کیا ہے:

"آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاعام معمول یه تقاکه آپ صلاة الله کاافتتاح رکعتین حفیفتین (دوبلکی رکعات) سے فرماتے تھے، (جو تہجد کے مبادی میں سے ہوتی تھیں، اس کے بعد آٹھ طویل رکعتیں ادافر ماتے تھے، آپ کی اصل صلاة تہجدیہی رکعتیں ہوتی تھیں) پھر تین رکعتیں وترکی پڑھتے تھے، پھر دو رکعتیٰ ہوتی تھیں) اس کے بعد طلوع فجر کے ساتھ دورکعتیں سنت فجر، اس طرح کل سترہ رکعتیں ہوجاتی تھیں، حضرات صحابہ نے جس وقت ان تمام رکعتوں کو بیان کرنا چاہا تو انہوں نے یہ کہدیا کہ "أو تسر بسبع عشرة رکعة" (سترہ رکعت وتر پڑھیں) پھر بعض اوقات بسبع عشرة رکعة" (سترہ رکعت وتر پڑھیں) پھر بعض اوقات بسبع عشرة رکعة" (سترہ رکعت وتر پڑھیں) پھر بعض اوقات وہ

صلاة الليل بتهي،اس لئے انہوں نے کہا "أو تر بحمس عشرة ر کےعة" (یندرہ رکعت وتر پڑھیں )، پھربعض<ضرات نے شروع کی رکعتین حفیفتین کواوروتر کے بعد کی نفلوں کوسا قط کر کے سنن فجر كوشامل كرتي بوئ "أوتر بشلاث عشرة ركعة" (تیرہ رکعات وتر پڑھیں ) کہہ دیا،اوربعض حضرات نے شروع کی رکعتین حفیفتین اوروتر کی بعد کی نفلوں کوساقط کرنے کے ساتھ ساتھ فجر کی سنتوں کو بھی خارج کردیا، تو انہوں نے "إحدى عشرة ركعة" (گياره ركعارت بيهين) كهدويا، پهر آخر عمر میں جب آپ کا جسم مبارک بھاری ہو گیا تو آپ نے بعض اوقات تہجد کی چھر کعتیں پڑھیں ،اور وتر کی تین رکعتیں ان کے ساتھ مل کرکل نو رکعت ہوگئیں ، بعض حضرات نے اس ز مانہ کا عمل روايت كرديا، اوركها "أو تـــر بتسع" (نوركعات وتر پڑھیں) پھر بعض اوقات آپ نے مزید کمی کر دی، اور تہجد کی صرف چارركعت يرهين،اس زمانه كمل كو "أو تر بسبع" (سات رکعات و تربیرهیں) کے مل سے بیان کیا گیا۔"(۱) مولا ناتقى عثمانى صاحب فرماتے ہیں: ''روایات میں ایتار صرف صلاۃ الوتر کے معنی میں بھی استعال

(١) درس ترمذي ٢١٣/٢ - ٢١٥ بحوالة فتح الملهم ٢٨٨/٢ في شرح باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه و سلم بالليل بخسس " (پانچ رکعات و تر پڑھیں) ان میں ایتار سے صرف صلاۃ الوتر مراد ہے، اوراس میں بعد کی دونفلوں کو بھی و ترکا تابع بناکراس کے ساتھ شامل کردیا گیا، اور "أو تسر بشلاث" (تین رکعات و تر پڑھیں) کی روایت اپنی حقیقت پرمحمول ہے، جبکہ "أو تبر بواحدۃ" (ایک رکعت و تر پڑھیں) کا مطلب یہ ہے کہ آپناز تہجد دودور کعتیں کر کے پڑھتے رہتے تھے، اور جب و تر کا وقت آتا تو آپ دور کعتوں کے ساتھ ایک رکعت مزید شامل کر لیتے تھے، نہ یہ کہ تنہا ایک رکعت پڑھتے تھے، تو اس طرح تمام روایات میں بہترین طبق ہو جاتی ہے۔ "(۱)

بعض روایات سے احناف کے مندرجہ بالا مسلک اور اس تطبیق پر کچھ اشکالات بھی وارد ہوتے ہیں، ان کے جوابات کے لئے اردو دال حضرات دیکھیں: درس تر مذی۲۲ ۲۱۸ ۲۳۳۲۸۔

### تین رکعات ایک سلام سے یا دوسلام سے؟

احناف کے نزدیک وترکی تین رکعات ایک سلام سے پڑھی جائیں گی، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک تین رکعات وتر پڑھنی ہوتو یا تو دوسلاموں سے پڑھیں گے، یا پھر درمیان میں قعدہ کیے بغیر تین رکعات پڑھیں گے۔(۲)

احناف کے اپنے مسلک پر مندرجہ ذیل دلائل ہیں:

ا - تثلیث وتر (تین رکعات وتر) کی روایات میں عام طور سے دوسلاموں کاذکر نہیں ہے،اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول دوسلاموں سے تین رکعات

<sup>(</sup>۱) درس ترمذی ۲/۵/۲

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب، كتاب الصلوة، باب صلاة التطوع ٣٥٩/٣ www.abulhasanalinadwi.org

پڑھنے کا ہوتا ، توبیا یک غیر معمولی بات ہوتی ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کثرت سے اس کاذکر کرتے۔

۲- حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما "الموتسر رکعة من آخر اللیل" (۱)

(وتر رات کے آخر حصہ میں ایک رکعت ) کے راوی میں ، اس حدیث سے ان حضرات

کا استدلال ہے جو دوسلاموں کے قائل میں ، لیکن خود انہوں نے اس کا مطلب اسی
طرح سمجھا جس طرح احناف نے سمجھا ہے ، چنانچے فرماتے میں :

''الموتسر كسسلاة المغرب"(٢) (وتر نماز مغرب كى طرح ہوگى)اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كامعمول نقل كرتے ہوئے فرماتے ہيں:"شسم أو تسسر بثلاث"(٣) (پھرتين ركعات وتر يرهيس)۔

اس میں بھی درمیان میں سلام کا ذکر نہیں ہے۔

۳-حفرت عائشہ سے کثرت سے نماز وتر کے متعلق روایات مردی ہیں، اسلئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتر گھر میں پڑھتے تھے،اس کوسب سے زیادہ دیکھنے اور سمجھنے کا موقع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ملا،ان کی روایات میں بھی عام طور سے درمیانی سلام کا ذکرنہیں ہے۔

۳- اگرایک رکعت الگ کر کے پڑھنے کا وہ مطلب نہ لیا جائے جواحناف بیان کرتے ہیں، بلکہ متنقلاً ایک رکعت پڑھنا مراد لیا جائے تو بیر وایات اس حدیث کےمعارض ہوجائیں گی:

> "أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها"(٤)

<sup>(</sup>١) مسلم، باب صلاة الليل، ح/١٧٥٨

<sup>(</sup>٢) مؤطا، إمام محمد، باب السلام في الوتر، ص/٥٠ م ا، ط: أشرفي بكدُّپو

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعــائه بالليل، ح/١٧٩٩

<sup>(</sup>٤) إعلاء السنن ٦/٦ ٥ قبيل باب وجوب القنوت.

(نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے "بتیسراء" سے منع فر مایا که آ دمی تنها ایک رکعت سے وتر پڑھے )۔

اس مدیث کی سند پراگر چه کلام ہے، کین بیمتعدد اسانید کے ساتھ سے مروی ہے، اور حافظ ابن مجر لسان المیزان میں عثمان ابن محمد کے تحت اس مدیث کی ایک الیی سند ذکر کی ہے، جس کے تمام رجال ثقات ہیں (۱) البتہ عثمان ابن محمد عثن نے ان کی توثیق کی ہے، لہذا ان کی حدیث کم سے کم حسن درجہ کی ہوگی، لہذا بتیراء کی ممانعت ثابت ہے۔

۴ - صحابه اکرام کی ایک بڑی جماعت سے ایک سلام سے تین رکعات وتر پڑھنا ثابت ہے، جن میں خاص طور سے مندرجہ ذیل صحابہ کرام شامل ہیں:

ا-حضرت عمر رضى الله عنه:

(عن المسور بن مخرمة قال: دفنا أبا بكر ليلًا، فقال

عمر إنى لم أوتر، فقام وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث

ركعات لم يسلم إلا في آخرهن)(٢)

(حضرت مسور بن مخر مه کہتے ہیں: ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ

عنه کورات میں دفن کیا تو حضرت عمرؓ نے فر مایا: میں نے وتر نہیں

یڑھی ہے تو وہ کھڑے ہوئے ،اور ہم نے آپ کے پیچھے صف

باند ھی تو ہمیں آپ نے تین رکعات پڑھا ئیں جن میں سلام

صرف اخیر میں پھیرا)۔

۲-حضرت على رضى اللهءنه:

(الترمذي باب ما جاء في الوتر بثلاث ح/ ٩٥٩

<sup>(</sup>١) وَ لِيُصِيِّهُ: معارف السنن ٢٣٤/٤ في شرح باب ما جاء في الوتر بركعة.

<sup>(</sup>٢) الطحاوي، باب الوتر. آثار السنن، باب الوتر بثلاث ركعات.

مصنف ابن أبي شيبة من كان يوتر بثلاث أو أكثر)

٣٠ - حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه:

(مؤطا إمام محمد باب السلام في الوتر)

٣-حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما:

( مصنف ابن أبي شيبة باب الوتر ما يقرء فيه)

۵-حضرت انس رضی الله عنه:

(ٹے اُو تیر بشلاث یسلم فی آخرهن) (پھرتین رکعات وتر پڑھیں اخیر میں سلام پھیرتے ہوئے )۔(۱)

٢-حضرت الي ابن كعب رضى الله عنه:

(نسائى باب كيف الوتر بثلاث، ح/١٧٠٠ (ذكر

احتلاف ألفاظ الناقلين بخبر أبى ابن كعب)

۷-حضرت عا ئشەرىخى اللەعنها كى روايات مثلاً:

"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم فى ركعتسى الدوتر." (٢) (نبى كريم صلى الله عليه وسلم وركى دو ركعتول يرسلام نهيس يهيرت تهياك.

۸-حضرت حسن بصری رحمه الله:

(عن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن) (٣) (حفرت حسن بصرى رحم الله

سے مروی ہے، فر ماتے ہیں: اس پرمسلمانوں کا اجماع ہے کہ وتر

<sup>(</sup>۱) رواه الروياني وابن عساكر ورجاله ثـقـات (كنز العمال ۲۲/۸=۴۳) ح/۲۸۸، الوتر، الطحاوي، باب الوتر.

<sup>(</sup>٢) نسائي، باب كيف الوتر بثلاث، ح/٩٩ ١٦٩

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة، من كان يوتر بثلاث أو أكثر.

تین رکعات ہیں،جن میں صرف آخر میں سلام پھیرا جائیگا )۔

ظاہر ہے حضرت حسن تابعی ہیں،لہذا یہاں اجماع سے مراد صحابہ اور تابعین کا جماع ہے۔

۲-چھٹی دلیل: نماز وتر کورات کی وتر اور نماز مغرب کودن کی وتر کہا گیا ہے،
مغرب کی نماز ایک سلام سے تین رکعات ہوتی ہیں، لہذاوتر کو بھی اسی طرح ہونا چاہئے:
عن ابن مسعود تقال: قال رسول الله صلی الله علیه
وسلم: "و تر اللیل ثلاث کو تر النهار صلاة المغرب"(۱)
(حضرت ابن مسعود سے مروی ہے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رات کی وتر تین رکعات ہیں دن کی وتر
نماز مغرب کی طرح ہیں)۔

اس روایت کے مرفوع ہونے میں محدثین نے کلام کیا ہے، کیکن انہوں نے موقو فاً اسے سیح قرار دیا ہے، پھر اس حدیث کے دومرفوع شاہد بھی موجود ہیں، ایک بروایت حضرت عائشاً دوسرا بروایت حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ:

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأو تروا صلاة الليل"(٢) (فرمات بين : بي كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مغرب كي نماز دن كي نمازكي وتربح، تورات كي نماز وتربهي برطها كرو) للبته احناف كمسلك برايك مديث ساشكال بوتاب: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تو تروا بثلاث، أو تروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا

<sup>(</sup>١) دارقطني، الوتر ثلاث كثلاث المغرب.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٧٣/٢ و ٨٣ وانظر حديث عائشة في المسند أيضا ٢٤١/٦، ح/٢٦٥٧ www.abulhasanalinadwi.org

بصلاة المغرب"(١)

(حضرت ابوہر برڈ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تین رکعات وتر نہ پڑھا کرو، پانچ رکعات بڑھا کرویاسات اور مغرب کی نماز سے مشابہ نہ کرو)۔

اوپر ذکر ہے کہ وتر مغرب کی نماز کی طرح ہے، یہاں بتایا گیا ہے کہ اسکو مغرب کی نماز جبیبانہ بناؤ ، دونوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے۔

لیکن امام طحاوی اورصاحب ''فتح الملهم" نے اچھی طرح سمجھایا ہے کہ ورک تفاد نہیں ہے، اس لئے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ورز کے ساتھ تجد بھی ہونا چاہئے، یہ نہیں کہ صرف تین رکعات ورز پڑھ کے تجد ترک کردی جائے، جبکہ جن روایات میں دونوں کوایک جیسا بتایا گیا ہے، وہاں مطلب یہ ہے کہ رکعات کی تعداداور سلام سے فصل نہ ہونے میں دونوں ایک جیسی ہیں، بہر حال ورز کے موضوع پر خاصی احادیث ہیں، جس میں ہر طرح کی روایات ہیں، سلام سے فصل کرنے کی روایات بھی ہیں، اور نہ کرنے کی بوایات بھی اور نہ کرنے کی بھی، اس اعتبار سے دونوں کی تنجائش ہے، لیکن احناف ایسے موقعوں برایسے طریقہ کو اختیار کرتے ہیں جو تو اعد کا یہ اور عام طریقہ کے مطابق ہو، اور چونکہ تین رکعات میں اصل بہی ہے کہ وہ بغیر فصل کے ہوں لہذا احتیاط کا تقاضا بھی بہی ہے کہ وہ نغیر فصل کے ہوں لہذا احتیاط کا تقاضا بھی بہی ہے کہ وہ فعیر فصل کے موں لہذا احتیاط کا تقاضا بھی بہی ہے کہ فعار شریف کے وقت ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس میں صحت نماز بے غبار ہو، اور سلام سے فصل نہ کرنے میں بہی بات ہے کہ نماز کی صحت بالکل بے غبار ہے، اور فصل کی صورت خلاف اصول ہونے کی بنا پر مشکوک ہے، ولٹداعلم بالصواب۔

## تراوت کی رکعات

#### تراوتح کی رکعات کے بارے میںائمہ کا مسلک

ائم اربعه اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ تر اوت کی کم از کم ہیں رکعات ہیں، البتہ امام مالک سے ایک روایت میں ۱۳۹ اور ایک روایت میں ۱۳۹ مروی ہیں، ان کی تیسر کی رویت جمہور کے مطابق ہے، پھراکتالیس والی روایت میں بھی تین رکعتیں وتر کی اور دو وتر کے بعد کی نفلیں شامل ہیں، اس لئے ان سے در حقیقت دواور روایتیں ہوئیں، ایک چھتیں کی اور ایک ہیں کی، اور یہ چھتیں رکعتیں ان کے یہاں اس لئے ہیں کہ اہل مکہ کامعمول ہیں رکعات تر اوت کیڑھنے کا تھا، کیکن وہ ہر تر ویجہ کے اس لئے ہیں کہ اہل مکہ کامعمول ہیں رکعات تر اوت کیڑھا و نہیں کر سکتے تھے اس لئے بعد ایک طواف کیا گر میں ایک طواف کی جگہ چار رکعات بڑھا دیں، اس طرح ان کی تراوت کا اہل مکہ کے مقابلہ میں سولہ رکعتیں زیادہ ہو گئیں، اس سے معلوم ہوا کہ اصلاً ان تر اوت کی ہیں رکعات پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے۔ (۱)

اور قرن اول سے کیکر آج تک پوری دنیا میں اسی پڑمل ہوتا ہے، حر مین آج بھی تر اور تح بیس رکعات ہوتی ہیں، صرف غیر مقلدین کاعمل آٹھ رکعات تر اور کا کا ہے۔

#### تراویج کی رکعات کے بارے میں اقوال علماء

امام شافعی رحمه الله فرماتے ہیں:

"وأحب إلى عشرون لأنه روى عن عمر رضى الله عنه، وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث"(١)

( مجھے بیس رکعات پیند ہیں،اس لئے کہ حضرت عمر اسے مروی ہے، اور اسی طرح مکہ میں پڑھتے ہیں، اور وتر تین رکعات پڑھتے ہیں)۔

امام ترمذي ابل مدينه كاعمل نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

"وأكثر أهل العلم على ما روى عن على وعمر و وغيرهما من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي، وقال الشافعي: هكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة "(٢)

(اکثر اہل علم اس پر ہیں جوحضرت علیؓ ،حضرت عمرؓ وغیرہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ رکعات مروی ہیں، یہی سفیان توریؓ ، ابن مبارکؓ اور امام شافعیؓ کا قول ہے، اور امام شافعیؓ فرماتے ہیں: میں نے اپنے شہر مکہ میں اس طرح لوگوں کو ہیں رکعات بیڑھتے ہوئے یایا)۔

سعودی عرب کے نامور عالم مسجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے قاضی شخ عطیہ سالم نے مسجد نبوی میں تراوح کی چودہ سوسالہ تاریخ پرعر بی میں ایک

<sup>(</sup>١) الأم ١/٢٤١

<sup>(</sup>٢) الترمذي باب ما جاء في قيام رمضان، ح/٨٠٦

کتاب کھی ہے، کتاب کے مقدمہ میں تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے گھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں تراوح ہورہی ہوتی ہیں، تو بعض لوگ آٹھ رکعات پڑھ کر ہی رک جاتے ہیں، ان کا بی گمان ہے کہ آٹھ رکعات پڑھنا بہتر ہے، اوراس سے زیادہ جائز نہیں، اس طرح بیلوگ مسجد نبوی میں بقیہ تراوح کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، ان کی اس محرومی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے، لہذا میں بیہ کتاب لکھ رہا ہوں تا کہ ان لوگوں کے شکوک و شہرات ختم ہوں، اوران کو بیس رکعات تراوح کی پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ (مصنف نے کتاب میں ثابت کیا ہے کہ چودہ سالہ تاریخ میں مسجد نبوی میں بیس رکعات یا اس سے زیادہ ہی کامعمول رہا ہے)۔ (۱)

غیرمقلدین امام ابن تیمیدگی آراء سے بکثرت استدلال کرتے ہیں، اور ان پراعتاد کرتے ہیں، اس مسکلہ میں دیکھئے کہوہ کیسی نبی تلی عالمانہ بات فرماتے ہیں: "نفس قیام رمضان لم یوقت النبی صلی الله علیه و سلم

فيه عدداً معيناً بل .....الخ. "(٢)

(خود قیام رمضان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی متعین تعداد کو مقرر نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تیرہ رکعات پراضافہ نہیں فرماتے سے، لیکن آپ کی رکعات طویل ہوتی تھیں، پھر جب حضرت عمر نے لوگوں کو حضرت ابی ابن کعب پراکٹھا کر دیا تو وہ ان کو بیس رکعات بڑھاتے تھے اور وہ رکعات میں اضافہ کے بقدر قراءت میں تخفیف کیا کرتے تھے، اس لئے کہ ایک رکعت کی تطویل کے مقابلہ میں یہ چیز مقتدیوں اس لئے کہ ایک رکعت کی تطویل کے مقابلہ میں یہ چیز مقتدیوں

<sup>(</sup>١) التراويح أكثر من ألف عام للشيخ عطية سالم. (وكيميّ نمازييمبر:ص/٢٢٣-٢٢٩)

<sup>(</sup>۲) فقاوی این تیمیه ۲۲/۲۲

پر ہلکی ہوا کرتی تھی، پھراسلاف کی ایک جماعت جالیس رکعات پڑھا کرتی تھی، اور تین رکعات وتر پڑھتی تھی، پچھاور حضرات نے چھتیں رکعات تراوح اور تین رکعات وتر پڑھیں، اور یہ سب صورتیں جائز ہیں،ان صورتوں میں جس کو بھی رمضان میں انجام دے بہتر ہوگا۔

اورافضل عمل نمازیوں کے حالات کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا رہے گا، اگر ان میں لمبے قیام کی طاقت ہے تو افضل دس رکعات تر اور جول گی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس فیس رمضان اور غیر رمضان میں بڑھا کرتے تھے، اور اگر لمبا قیام نا قابل برداشت ہوتو بیس رکعات بڑھنا افضل ہوگا، اور یہی وہ شکل ہے جس پر اکثر مسلمانوں کاعمل ہے، اس لئے کہ یہ دس اور چالیس کے درمیان کی شکل ہے، اور اگر چالیس وغیرہ رکعات بڑھے تب بھی جائز ہوگا، اور اس بیا بیٹ سے نیادہ کو شکل ہے، اور اگر چالیس وغیرہ رکعات بڑھے تب بھی جائز ہوگا، اور ان میں سے پچھ بھی مکروہ نہ ہوگا، اس پر ایک سے زیادہ ان میں سے پچھ بھی مکروہ نہ ہوگا، اس پر ایک سے زیادہ انکمہ نے تصریح کی ہے، جیسے امام احمد وغیرہ نے)۔

اوپر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تطویل رکعات کی جوبات نقل کی گئے ہے، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ بھی تہائی رات ہو جاتی تھی ، بھی آ دھی اور مجھی سحری کا وقت ہوجاتا تھا۔ (1)

امام ابن تیمیه کی بات مانی جائے تواگر اتنی طویل رکعات کا تخل ہوتو دس پڑھنی چاہئے، ورنہ بیس پڑھنی چاہئے، اس کئے کہوہ حیسر الأمور أو سطها کا مصداق ہے، محدث شہیر مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمیؓ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) الترمذي كتاب الصوم باب ما جاء في قيام شهر رمضان، ح/٨٠٦

'' ظاہر ہے کہ آج موافق یا مخالف کس میں اسنے لیے قیام کی ہمت اور اس کا حوصلہ ہے، لہذاا بن تیمیہ کی تحقیق میں آج بھی میس پڑھناافضل ہے۔(1)

### بیں رکعات کے دلائل

جمہورامت بیس رکعات یااس سے زائد کی قائل ہے، اور بیس رکعات پران حضرات کا استدلال کئی چیزوں سے ہے، ان میں پہلی دلیل بیس رکعات پر دلالت کرنے والے بیآ ثار ہیں:

١ - عن يزيد بن رومان أنه قال: "كان الناس يقومون
 في زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه في رمضان
 بثلاث وعشرين ركعة"(٢)

(حضرت یزید بن رومان سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں:لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللّہ عنہ کے زمانے میں رمضان میں ۲۳ رکعات بیڑھتے تھے )۔

۲ – روی البیه قبی فی المعرفة عن السائب بن یزید: "كنا نقوم فی زمن عمر بن الخطاب بعشرین ركعة والوتر"(") (بیهی نے المعرفه میں حضرت سائب بن یزید سے روایت کی ہے كه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه كے زمانه میں بیس رکعات تراور اور وتر یڑھا كرتے تھے)۔

#### علامهاعظمیؓ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) رکعاتِ تراویح،ص/۹۳

<sup>(</sup>۲) مؤطا، باب القیام فی رمضان بثلاث وعشرین رکعة، ح/۸۶۶ (الموسوی شرح المؤطأ) (۳) نصب الرایة للزیلعی ۱۰۵۶/۲ (فصل فی قیام شهر رمضان)

'' دونوں کی اسنادیں صحیح ہیں، پہلے کی اسنادکوا مام نووگ ،امام عراقی گ اور سیوطی وغیرہ نے صحیح کہا ہے،اور دوسرے کی اسنادکو ملاعلی قاری گ نے،اوراہل حدیث کے اثر میں جواعتراضات ہیں ان سب کا جواب ہم اسی بحث میں دے چکے ہیں۔''(ا) کچھلوگ اس پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ سے آٹھ

رکعات بھی ثابت ہیں:

عن مالك عن محمد بن يوسف عن سائب بن يزيد أنه قال: "أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب و تميم الداری أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة"(٢) (حضرت مربن خطاب رضی (حضرت مربن خطاب رضی الله عنه في حضرت الى بن كعب أورتميم داری و كم ديا كه وه لوگول كوگياره ركعات برها كيل) -

#### جواب:

اس حدیث کے متن میں شدیداضطراب ہے،اس لئے کی سائب بن یزید سے روایت کرنے والے یا نچ ہیں:

۱-۱مام ما لک،۲- یجی بن قطان،۳-عبد العزیز بن محر،۴-ابن اسحاق، ۵-عبدالرزاق۔

ان پانچوں نے الگ الگ باتیں نقل کی ہے:

الف: امام ما لک کی بات او پرگزری،اس میں صرف حکم کا ذکر ہے۔

ب: کیلی بن قطان کی روایت میں حکم دینے کا ذکر نہیں ہے، ندر مضان کا ذکر ہے،

<sup>(</sup>۱) رکعات تراویج،ص/۹۳

<sup>(</sup>٢) مؤطا مع شرح الموسوى، باب القيام بإحدى عشرة ركعة مع طول القراءة ، ح/٤٤ www.abulhasanalinadwi.org

صرف بیذ کرہے کہ دونوں گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔

ج: عبدالعزیز بن محمد کی روایت اس طرح ہے کہ ہم گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔ ایسر ملسر حکار برزی

اس میں نہ کم کا ذکر ہے نہان دونوں صحابیوں کے نماز پڑھانے کا۔

د: ابن اسحاق کی روایت مین ۱۲ ارکعات کا ذکر ہے۔

ھ: عبدالرزاق کی روایت میں ۲۱ رکعات کا ذکر ہے۔

اس طرح بیرحدیث عدد کے بارے میں شدیداضطراب کا شکارہے۔

سائب بن بزید کے دوسرے شاگر دخصیفہ ہیں ، ان کے دوشاگرد ہیں:

ابوذئب اور مجمد بن جعفر، دونول متفق ہو کرروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے رمضان مدیدی برجم

مین۲۰ رکعات کاحکم دیا:

١ - عـن أبـي ذئـب عـن يزيد بن خصيفه عن سائب بن

يزيد قال: "......" (روايت او برگزر چکي ہے)(ا)

اس اثر کی سند کوامام نو دی ،امام عراقی ،امام سیوطی رخمهم الله وغیره نے صحیح قرار

دیاہے۔(۲)

٢ -عن محمد بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن سائب

بن يزيد "..... الحديث" (٣)

اسکی سند کوعلامہ ببکی نے شرح منہاج اور ملاعلی قاری نے شرح موّطا میں سیجے قرار دیا ہے۔ (۴)

اس صورت میں انصاف کا تقاضہ کیا ہے؟ ایسی روایت لینا جس کے متن میں عدد سے متعلق شدید اضطراب ہے، یا ایسی روایت جس میں کوئی اضطراب

www.abulhasanalinadwi.org

<sup>(</sup>۱) سنن كبرى للبيهقى ۲/۹۹

<sup>(</sup>٢) تحفة الأخيار، ص/١٩٢

<sup>(</sup>٣) معرفة السنن والآثار

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي ٢٦١/٣ (كتاب الصوم باب ما جاء في قيام شهر رمضان، ح/٨٠٦

نہیں ہے؟!

س-تیسرااتر: عن یحییٰ بن سعید "أن عمر بن الخطاب الله میر الرفظات المر رجلاً یصلی بهم عشرین رکعة" (۱)

(یجلی بن سعید سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو حکم ویا کہ لوگوں کو ۲۰ رکعات پڑھائے )۔

٤ - عن عبد العزيز بن رفيع قال: "كان أبى بن كعب الساس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث" (٢)

(حضرت عبدالعزيز بن رفيع فرماتے ہيں:حضرت الى ابن كعبُّ رمضان ميں لوگوں كو٢٠ ركعات برُّ هاتے تھے، اور تين ركعات وتر برُّ ھتے تھے)۔

٥ - عن عطاء قال: "أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا
 وعشرين ركعة بالوتر"(٣)

(حضرت عطاءً سے مروی فرماتے ہیں: میں نے لوگوں کواس حال میں پایاوہ وترسمیت۲۳ر کعات پڑھا کرتے تھے)۔

٦- عن أبى الحصيب قال: "كان يؤمنا سويد بن غفلة فى رمضان، فيصلى خمس ترويحات عشرين ركسعة" (١) (ابوالحصيب عمروى مؤرمات على كه: رمضان مين جمارى امامت سويد بن غفله كرتے تھ، تو يا في اللہ على جمارى امامت سويد بن غفله كرتے تھ، تو يا في اللہ على اللہ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصلوة كم يصلي في رمضان من ركعة، ح/٢٧٦

<sup>(</sup>۲) أيضا، ح/ ٧٧٦٦

<sup>(</sup>٣) أيضا، ح/٧٧٠، وإسناده حسن

ترویجات میں۲۰رکعات پڑھاتے تھے)۔

٧- عن نافع بن عمر قال: "كان ابن أبي مليكة يصلي

بنا في رمضان عشرين ركعة"(٢)

(نافع ابن عمر سے مروی ہے فرماتے ہیں: ابن ابوملیکہ ہمیں رمضان میں ۲۰ رکعات پڑھاتے تھے)۔

٨ - عن سعيـد بن عبيد "أن علي بن ربيعة كان يصلى

بهم في رمضان خمس ترويحات ويوتر بثلاث"(٣)

(سعید بن عبید سے مروی ہے کہ علی بن ربیعہ ٌرمضان میں ان کو یا خچ تر و بحات بڑھاتے تھے اور تین رکعات وتر بڑھاتے تھے )۔

٩ - روينا عن شتير بن شكل و كان من أصحاب علي

رضى الله عنه: "أنه كان يؤمهم في رمضان بعشرين

ركعة والوتر بثلاث وفي ذلك قوة"(٤)

(شیر بن شکل سے روایت ہے جو کہ حضرت علی کے اصحاب میں سے ہیں کہ وہ لیعنی حضرت علی ان کو رمضان میں ۲۰ رکعات

سے ہیں نہ وہ میں سرت میں ان و رکھان کی ۱۹ ربعات پڑھاتے تھے،اور تین رکعت وتر ،اوراس کی سند میں قوت ہے )۔

١٠ - عن أبي عبد الرحمن أسلمي عن علي رضي الله

عنه قال: "دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلًا

يصلى بالناس عشرين ركعة قال: فكان علي رضى الله

يوتربهم"(٥)

<sup>(</sup>١) البيهقي ٢/٢ ٩٤، اسناده حسن

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة كتاب الصلوة باب كم يصلي في رمضان من ركعة، ح/٥٧٦٥ اسناده صحيح

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة أيضا، ح/٧٧٢، اسناده صحيح

<sup>(</sup>٤) البيهقى ٤٩٦/٢ (٥) أيضاً

(حضرت ابوعبدالرحمٰن الملمی حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے رمضان میں قراء کو بلایا اور ان میں ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں ۲۰ رکعات پڑھائے، فرماتے ہیں: اور وتر لوگوں کو حضرت علیؓ پڑھاتے تھے)۔

١١ - قال محمد بن كعب القرطبى: "كان الناس
 يصلون فى زما ن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى
 رمضان عشرين ركعة"(١)

(محمد بن کعب قرطبی کہتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان میں ۲۰ رکعات پڑھتے تھے)۔

٢ - قال الأعمش: "كان عبد الله بن مسعود يصلى عشرين ركعة ويوتر بثلاث" (٢)

(اعمش کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود ً ۲۰ رکعات پڑھتے تھے،اور تین رکعات وتر پڑھاتے تھے)۔

### قیام رمضان کے متعلق نبی کریم ﷺ کے معمولات

ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس تفصیل کے ساتھ تراوی کی ابتداء کی ، جہال تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہیں:

1 - عن عائشة رضى الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم اجتمعوا من

<sup>(</sup>١) قيام الليل ص/٩١

<sup>(</sup>٢) أيضا

السلیلة الثالثة أو الرابعة فلم یخرج إلیهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، فلم الصبح قبال: قد رأیت الذی صنعتم، فلم یمنعنی من الخروج إلیکم إلا أنی خشیت أن تفرض علیکم و ذلك فی رمضان"(۱) معلیکم و ذلك فی رمضان"(۱) عائشرضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، پھر آپ نے دوسرے دن نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی نماز پڑھی، پھر آپ نے دوسرے دن نماز پڑھی تو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان کے پاس نہیں آئے جب ضبح ہوئی تو آپ نے فرمایا: میں نے تمہارا جمع ہونا و یکھا تو میں صرف اس قرر سے نہ نکلا کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اور یہ رمضان کا واقعہ ہے)۔

٢- عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ،فيقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمرعلى ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضى الله عنه على ذلك"(٢)

<sup>(</sup>۱) مسلم باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، ح/۱۷۸۳، والبخاري كتاب الصوم باب فضل من قام رمضان، ح/۲۰۱۲

<sup>(</sup>۲) مسلم باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، ح/۱۷۸۰، والبخاري كتاب الصوم باب فضل من قام رمضان، ح/۲۰۰۸

(حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجوب کا حکم دیئے بغیر لوگوں کو قیام رمضان (تراوی کی کریم صلی و تیاب کی ترغیب دیا کرتے تھے، آپ فرماتے: جوابیان رکھ کراور ثواب کی امید کے ساتھ قیام رمضان کرے گااس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئ اور معاملہ ایسے ہی رہا، چر حضرت ابو بکر گی خلافت میں معاملہ اسی پررہا، اور حضرت عمر ہے شروع دور میں بھی اسی پررہا)۔

پررہا، اور حضرت عمر ہے بعد کے دور میں کیا ہوا؟ اسکی تفصیل بن ید بن رومان اور سائب ابن بن بندی روایات میں گزر چکی ہے، اسی واقعہ کوامام بخاری نے بھی ان الفاظ سے نقل کیا ہے:

عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة فى رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط، فقال عمر: إنى أرى لو رأيت على قارى واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون تنامون عنها أفضل من اللتى تقومون يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله"(١) وعبدالرمن بن عبدالقارى سےمروى مؤماتے بين: مين في حضرت عمر عمر على الله عنها أوله "(١)

<sup>(</sup>۱) البخاري كتاب الصوم باب فضل من قام رمضان، ح/۲۰۱۰

ہوں کہ لوگ متفرق اور بھکرے ہوئے ہیں، کوئی تنہا نماز پڑھرہا ہے، کوئی ننہا نماز پڑھرہا ہے اور اس کے ساتھ ایک جماعت نماز پڑھرہی ہے، تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: میری رائے یہ ہے کہ اگر میں ان کوایک امام پر جمع کر دوں تو زیادہ بہتر ہو، پھر آپ نے اس کاعزم کر لیا، اور لوگوں کوائی ابن کعب ٹراکھا کر دیا، پھرایک دوسری رات میں ان کے ساتھ میں نکلا اور لوگ اپنے قاری دوسری رات میں ان کے ساتھ میں نکلا اور لوگ اپنے قاری امام) کے ساتھ نماز پڑھر ہے تھے، حضرت عمرؓ نے فرمایا: یہ کیا افضل ہے، جس کوتم پڑھر ہے، اور جس سےتم سوجاتے ہو وہ اس سے افضل ہے، جس کوتم پڑھر ہے، اور جس سےتم سوجاتے ہو وہ اس سے بہتر ہے) اور لوگ شروع رات میں پڑھتے تھے)۔

بہتر ہے) اور لوگ شروع رات میں پڑھتے تھے)۔
عملامہ حبیب الرحمٰن اعظمی فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) رکعات تراوت کی،درس ترمذی ۲۵۸/۲

"وقد ثبت أن أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة، لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر."(١) (يثابت ہے كه حضرت الى بن كعب لوگول كوتر اوت كميں بيس ركعات اور وتركى تين ركعات برا هاتے تھے، تو بہت سے علماء كى رائے ہے كہ سنت يہى ہے، اس لئے انہوں نے اس كومها جرين رائے ہے كہ سنت يہى ہے، اس لئے انہوں نے اس كومها جرين

ان سب دلائل سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک طرح کا اجماع منعقد ہوگیا تھا اگر تنہا اس دلیل کولیا جائے تو یہی کافی ہے، اور اس کے دو وجو ہات ہیں:

اورانصار کے درمیان انجام دیااورکسی منکر نے انکارنہیں کیا )۔

ا-اجماع شریعت کی ایک مستقل دلیل ہے، اس کئے کہ اجماع کے پیچھے
کوئی نہ کوئی دلیل کتاب وسنت سے ضرور ہوتی ہے، ورنہ اجماع کا انعقاد ناممکن ہوتا
ہے، الہذا یہاں بھی ان کے اتفاق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا ایک چیز مقر رکرنا
پھر بلانکیر مہاجرین وانصار کا اسکو قبول کر لینا، پھر بعد کے خلفاء کا اس کوعلی حالہ باقی
رکھنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس اتفاق کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل ضرور ہوگی،
چاہے وہ دلیل ہم تک صحیح سند سے نہ پہونچی ہو، اس خیال کی تائید حضرت ابن عباس
کی اس حدیث مرفوع سے بھی ہو تی ہے:

"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر."(٢)

<sup>(</sup>۱) فتاوی این تیمیه ۱۱۲/۲۹

<sup>(</sup>٢) المطالب العالية لابن حجر ١٤٦/١، ح/٥٣٤ باب قيام رمضان عن مصنف ابن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد

نبی کریم صلی الله علیه وسلم رمضان میں بیس رکعات اور وتر پڑھا کرتے تھے)۔

بی حدیث اگر چه سنداً ضعیف ہے، اس کئے کہ اس کا مدار ابراہیم بن عثمان ابن الی شیبہ پر ہے، اور وہ ضعیف راوی ہے، کین حدیث موئد بالا جماع والتعامل ہے، جس کی وجہ سے اس میں قوت آگئی ہے۔

۲-حضرت عمر نے اس عمل کی ابتداء کرائی، بعد کے خلفاء ائمہ اور علماء نے اس کو جاری رکھا، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کا دامن تھان لینے اوران کی بات کووزن دینے کا حکم دیا ہے، چندا حادیث ملاحظہ ہوں:

الف: "عـليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين عضّوا عليها بالنواجذ "(١)

(تم پرلازم ہے کہ میری اور میرے ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین کی سنت کواختیار کر واور اس کو مضبوطی سے تھام لو)۔

ب: عن حذیفة قال: "كنا جلوساً عند النبی صلی الله علیه و سلم فقال: إنی لا أدری ما بقائی فیكم فاقتدوا بالذین من بعدی و أشار إلی أبی بكر و عمر"(٢) (حضرت حذیفه فرماتے بیں: ہم آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھو آپ نے فرمایا: مجھومعلوم نہیں کہ میں تم کیں کتی مدت رہونگا، تو تم میرے بعد والوں کی تقلید کرنا، اور

آپ نے حضرت ابو بکڑا ورحضرت عمرٌ کی طرف اشارہ کیا )۔

<sup>(</sup>١) أبوداؤد كتاب السنة باب في لزوم السنة، ح/٢٠٧، الترمذي أبواب العلم باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، ح/٢٦٧، ابن ماجه، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ح/٢٤، دارمي باب اتباع السنة، ح/٩٦

<sup>(</sup>٢) الترمذي أبواب المناقب، مناقب أبي بكر الصديق، ح/٣٦٦٣

تيسري دليل: علاءا مل حديث سميت مختلف علماء كے اقوال:

ا - علامه نووی فرماتے ہیں: "شم استقر الأمر علی العشرین فإنه المتوارث"(۱) (پھربیس پیمل قرار دیا گیا اور وہی منقول چلاآ رہاہے)۔

۲- حافظ ابن حجرفر ماتے بیں: "ولعلهم فی وقت أحازوا تطویل القیام علی عدد الر کعات فحصات فحصلوها عشرین رکعة، وقد استقر العمل علی هذا"(۲) (غالبًا کسی زمانه میں انہوں نے رکعات کی تعداد پر تطویل قیام کی اجازت دیدی اور اسکوبیس رکعات قرار دیا، اور اس یومل کا استقرار ہوگیا)۔

سا۔علامہ ابن تیمیہ کی عبارت او پر گزر چکی ہے،اسی طرح کی باتیں مندرجہ ذیل حضرات نے بھی فر مائی ہیں:

ا-امام ابن عبدالبر(٣)

۲-امامغزالی (۴)

٣- شخ عبرالقادر جيلاني (۵)

۳- ابن قدامه بلی (۲)

۵-علامه بکی (۷)

۲-علامه مینی (۸)

بي توغيرا الل حديث علماء مين، علماء الل حديث مين سيجهي متعدد انصاف

www.abulhasanalinadwi.org

<sup>(</sup>۱) رکعات تراویح، ص/۹۲

<sup>(</sup>٢) المصابيح، ص/١٦

<sup>(</sup>٣) أيضا

<sup>(</sup>٤) احياء العلوم ١٣٩/١

<sup>(</sup>٥) غنية الطالبين ص/٤٦٤

<sup>(</sup>٦) المغنى ٧٩٩/١ كتاب الصلاة، باب قيام شهر رمضان عشرون ركعة

<sup>(</sup>٧) منهاج الطالبين

<sup>(</sup>٨) عيني، الصوم، كتاب التراويح تحت الحديث/٢٠١٠، باب فضل من قام رمضان

يبندون نے قول حق كااعتراف كياہے،مثلاً:

ا- نوابسد یق حسن خال مرحوم فرماتے ہیں:

''پس آتی بزیادت عامل بسنت ہم باشد''(۱)(زیادہ رکعات

پڑھنے والا بھی سنت پر عامل ہے )۔

۲- میرنورانحسن لکھتے ہیں:

''لِيں منع ازبست وزيادہ چيز بےنيست''(۲) (لهذا بيس يازيادہ سے منع کرنا کچھ وقعت نہيں رکھتا )۔

س- مولانانواب وحیدالزمان فرماتے ہیں:

"ولا يتعين بصلاة ليالى رمضان يعنى التراويح عدد معين"(٣) (رمضان كى راتول كى نماز لعنى تراوى كى كے لئے كوئى معين عد ذہيں ہے)۔

۳- مولا ناحسین صاحب بٹالوی نے سب سے پہلے فتوی دیا کہ آٹھ رکعات تراوی سنت ہیں، اس سے زیادہ بدعت ہیں، اس کا جواب مشہور غیر مقلد عالم مولا نا غلام رسول صاحب نے دیا، اور تخت ترین جواب دیتے ہوئے دلیل میں فر مایا:

''ہماری پہلی دلیل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں،

کہ فضائل اعمال پر ان پر عمل کرنا اجماعی امر ہے، اور دوسری دلیل حضرات صحابہ اکرام، تا بعین، ائمہ اربعہ، اور مسلمانوں کی بڑی جماعت کاعمل ہے، جو حضرت عمر فاروق کے دور سے اس وقت تک شرق وغرب میں جاری ہے، کہ وہ تئیس رکعات ہی

يره هي ربي بين " (م)

<sup>(</sup>١) هداية السائل ص/١١٨، بدور الأهلة ص/٨٣، الانتقاد الرجيع ص/١٦١

<sup>(</sup>٢) عرف الجاوي ص/٨٤

<sup>(</sup>٣) نزل الأبرار، ١٢٦/١

<sup>(</sup>٤) رساله تراويح ص/٢٨-٥٦

# بعض اشکالا ت اوران کے جوابات

پہلااشکال

بعض حضرات كوحفرت عائشة گلاس حدیث سے اشكال موجاتا ہے: "ما كان يزيد في رمضان و لا في غيره على إحدى عشرة ركعة"(١) (آپ صلى الله عليه وسلم رمضان اور غير رمضان ميں گياره ركعات براضا في نہيں كرتے تھے)۔

جواب/ا

یہ حدیث تراوت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ تہجد کے بارے میں ہے، اس لئے کہ حدیث ہی میں موجود ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات پر اضافہ نہیں کرتے تھے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ غیر رمضان میں تہجد پڑھی جاتی ہے، تراوت نہیں پڑھی جاتی۔

بعض حضرات نے اس پر فر مایا کہ:''نماز تہجداور تراوح الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں ایک چیز ہیں۔''

لیکن بیہ بات بداہتۂ غلط ہے، دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں میںمندرجہذیل فرق ہیں:

ا- تہجد آخری شب میں پڑھی جاتی ہے، اور تراوت کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدائی شب میں پڑھی ، اور حضرت عمرؓ نے جماعت قائم فر مائی تواس وقت بھی ابتدائی شب میں پڑھی گئی ، اس وقت سے لیکر آج تک پوری امت اہل

حدیث حضرات سمیت اسے ابتدائی وقت ہی میں پڑھتی ہے۔

۲-تراوح با قاعدہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بھی تین دن با جماعت پڑھائی، جبکہ تہجد میں یہ معمول منقول نہیں ہے،صرف اتفاقی طور پربعض حضرات بھی شریک ہوئے ہیں۔

۳- تہجد کی مشروعیت مکہ ہی میں ہوگئ تھی ، جبکہ تراوت کے کی مشروعیت مدینہ منور ہ میں ہوئی۔

۴- تہجد کی مشروعیت قرآن کی نص ہے، جبکہ تراوت کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعددروایات میں مروی ہے:"سننت لکم قیامہ"(۱) (اس کے قیام کومیں نے مسنون قرار دیا ہے )۔

۵-تہجد کی رکعات پراتفاق ہے، جبکہ تراوت کی تعداد میں اختلاف ہے، کوئی بیس کہتا ہے،کوئی چیبیس کوئی چیالیس۔

۲ – جمہورامت نے دونوں کوالگ سمجھا ہے، یہاں تک کہ بعض اہل حدیث علماء جیسے مولا نا ثناءاللہ صاحب امرتسری نے بھی دونوں کوالگ قر اردیا ہے۔ (۲)

جواب/٢

اس حدیث میں چاررکعات پڑھنے کا ذکر ہے، اور وتر ایک سلام سے تین رکعات پڑھنی کو اور کا دیا ہوتو چار چار رکعات تراوح پڑھنی کو اور تین و ترایک سلام سے پڑھنا چاہئے، حلائکہ اس پر مخالفین کا بھی عمل نہیں ہے، وہ تراوح دو دو رکعات پڑھتے ہیں، اور وتر یا ایک رکعت پڑھتے ہیں یا تین رکعات دو سلام سے پڑھتے ہیں، تو جس حدیث پر خود عمل نہیں کرتے اس سے جمہور کے خلاف استدلال کیوں کرتے ہیں؟

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١٩١/١، ح/٢٦٠ وكذا رواه ابن ماجه والنسائي وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) اہلحدیث کا ذہب ص/۹۲-۹۳، فقاوی ثنائیہ ۱۸۲-۹۸۲

### جواب/۳

بخاری وغیرہ میں اس حدیث کے بارے میں تراوی کے بجائے تہجد ہی کا باب باندھا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات محدیث نے بھی اس سے تہجد ہی سمجھا ہے، مثلاً بخاری میں بیحدیث کی جگہ آئی ، ایک جگہ کتاب التہجد میں باب باندھا:"باب قیام النبسی صلی الله علیه و سلم باللیل فی رمضان" وغیرہ، دوسری جگہ کتاب الصوم میں ہے:"باب فضل من قام رمضان" تیسری جگہ ہے: "باب ماجاء فی الوتر" وغیرہ۔

### دوسرااشكال

یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمرٌ سے بھی گیارہ رکعات ثابت ہیں، کیکن اس کا جواب ہم پیچھے تفصیل سے دے چکے ہیں، اتنا مزید عرض ہے کہ بیا بتداء کا واقعہ ہے، آثار میں صراحت سے آیا ہے کہ حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں صورت حال گزشتہ حالت پر برقر ارر بی تھی، بیاس کا ذکر ہے، اس وقت تک بیس رکعات پر اجماع نہیں ہوا تھا، اس کی دلیل بیہے کہ جب سے بیس رکعات شروع ہوئیں اس کے بعد سے تمام صحابہ وتا بعین کا تعامل اس پر جاری ہوگیا، اور ائمہ اربعہ اس پر متفق ہوگئے، لہذا استقر ارامرسے پہلے کی روایات سے استدلال باطل اور خلاف اصول ہے۔

### خلاصه كلام

خلاصه کلام په کهتراوتځ کې بیس رکعات پر:

🖈 مخرت عمرٌ کے زمانہ سے اس وقت تک عمل رہا ہے۔

🖈 💎 حرمین شریفین میں اس وقت ہے آج تک عمل تاریخی حقائق سے ثابت ہے۔

🖈 تا الصحابه اور تا بعین سے بھی یہی ثابت ہے۔

🖈 اجماع سے بھی یہی ثابت ہے۔

🖈 تار صحیحہ کے علاوہ بعض ضعیف مرفوع احادیث بھی اس کی مؤید ہیں جس

میں بیذ کرہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول بھی بیس رکعات کا تھا۔

ائمہار بعہ کا بھی اس پراتفاق ہے۔

🖈 یان تمام ائمہ کا بھی اتفاق ہے جوائمہ اربعہ کے مرتبہ کے ہیں ،اگر چہان کی

فقەرائج نہیں،اگراختلاف ہے تواس پر کہبیں ہیں یااس سے زیادہ۔

🖈 💎 علامه ابن تیمیه اور متعدد ابل حدیث علماء نے اس کوبھی جائز قرار دیا ہے،

جبكه آٹھ ركعات بڑھنے پران تمام دلاكل كى خلاف ورزى ہے، جمہوركى مخالفت ہے

جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے،اوراحتیاط کے بھی خلاف ہے،واللہ اعلم۔

### فرض نماز کے بعد دعا

فرض نماز کے بعد دعا کرنے کواحناف،شوافع ،حنابلہ اور ہندوستان کےعلماء اہل حدیث نےمشخب قرار دیاہے۔

آج کل شخ ابن بازاور شخ صالح شیمین رحمهما اللہ کے فتاوی کے زیرا تربہت سے سلفی حضرات فرض نماز کے بعد دعا کو بدعت قرار دینے گئے ہیں، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق کچھا حادیث اور فتاوی علاء اہل حدیث نقل کر دیئے جائیں، تاکہ معلوم ہوجائے کہ دعا کرنا کم از کم بدعت تو نہیں ہے، اس کی اصل بہر حال ثابت ہے۔

امام بخاری نے ایک مستقل باب باندھاہے "باب الدعاء بعد الصلاة"
اس باب میں امام صاحب نے جوروایات جمع کی ہیں اگر چہوہ صراحناً دعا پر دلالت نہیں کر رہی ہیں، کین جوحضرات ان کی عادت سے واقف ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ اگر چہان کواس معنی پر کوئی الیں صرح کر وایت نہیں ملی جوان کی سخت شرائط پر پوری اتر رہی ہو، کین ان کے نزد یک اس موضوع پر روایات موجود ہیں، چنا نچہ ہم آگان کا ذکر کریں گے۔

ا- دعا کے وقت ہاتھ اٹھا نااور دعا کے بعد چہرہ پر پھیرنا

دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا اور دعاسے فارغ ہوکر چبرہ پر ہاتھ پھیرنا کئی صحیح روایات سے ثابت ہے، مثلاً دیکھئے بیا حادیث:

www.abulhasanalinadwi.org

الف: عن سلمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ربك حيى كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً."(١)

(حضرت سلمان رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارارب باحیااور کریم ہے، بندہ جب اس کی طرف ہاتھ اٹھا تا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ انہیں خالی لوٹائے )۔

ب: عن عمر بن الخطائ قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه." (٢)

(حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم دعامیں جب ہاتھوں کواٹھاتے تھے توان کوئیس ہٹاتے تھے یہاں تک کہ چہرہ کاان سے سے کرلیس (چہرہ بران کو پھیردیں)۔

حضرت سلمان والی حدیث کے بارے میں علامہ ناصر الدین البائی کہتے ہیں: "صحیح" (۳) (حدیث صحیح ہے) مولا ناعبید اللہ مبارک بورگ نے بھی حدیث کوچے قرار دیا ہے۔

حضرت عمرٌ والی حدیث پر تعلیق کرتے ہوئے مولا ناصفی الرحمٰن صاحب سلفی نے حافظ ابن حجر کی بیررائے نقل کرکے خاموثی اختیار کی ہے جس سے لگتا ہے کہ

<sup>(</sup>١) أبو داؤد، كتاب الصلوة، بـاب الدعاء، ح/٨٨٨ ١، ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين، ح/٣٨٦٥ وصححه الحاكم ووثقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء، ح/٣٣٨٦

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن ماجه ٣٣١/٢

### موصوف کی بھی بیرائے ہے۔

"أحرجه الترمذي وله شواهد، منها حديث ابن عباس عند أبى داؤد وغيره، ومجموعهما يقتضى أنه حديث حسن."(١)

(اس کی تخ تئ تر مذی نے کی ہے، اور اس کے کی شواہد ہیں، ان میں سے ایک ابودا و دوغیرہ میں حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، اس کا مجموعه اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بیحدیث حسن ہے )۔ ج: قال أبو موسسى: "دعا النبي صلى الله عليه وسلم

ورفع يديه، ورأيت بياض إبطيه. "(٢)

(حضرت ابوموی فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور میں نے آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی )۔

اسی طرح کی متعدد روایات بخاری میں ابواب الاستسقاء میں ہیں، مثلاً باب الاستسقاء فی المسجد میں ہے:

> "رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، الحديث."

( نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فر مایا:اےاللہ ہمیں سیراب فر مادے،الخ)۔ نیز دیکھئے اگلے ابواب کی احادیث۔

د: عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: "كان

<sup>(</sup>١) بلوغ المرام باب الذكر والدعاء، ص/٤٤٦

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب الدعوات باب رفع الأيدي في الدعاء، ح/٦٣٤

رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بها. "(١)
(امام زهرى فرمات بين: نبى كريم صلى الله عليه و سلم دعا كوتت اپنے دونوں ہاتھ سينه كے ياس الله اتے تھے، پھران كو پھيرتے تھے)۔

ه: ایک طویل روایت میں ایک ٹکڑاہے:

"شم ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك."(٢) وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك."(٢) (پير آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايك آ دمى كا ذكركيا جوطويل مسافت طيكرتا ہے، پراگندہ بال اور پراگندہ حال ہوتا ہے، مسافت خونوں ہاتھ آسان كى طرف اٹھا كرا برب، ابرب! كہتا ہے حالانكماس كا كھانا حرام ہوتا ہے، پينا حرام ہوتا ہے، اور اس كوغذا حرام سے دى جاتى ہے، تو آسكى دعا كہاں قبول ہوتى؟)

اس کے علاوہ اور روایات صیحہ کثرت سے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا اور دعاء کے بعد چہرہ پر ہاتھ پھیرنا دعاء کے آداب میں سے ہے۔

### ۲-فرض نمازوں کے بعد دعا

فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا بھی کئی روایات سے ثابت ہے، چندروایات ملاحظہ ہوں:

الف: عن محمد بن أبى يحيى الأسلمى قال: رأيت عبد الله بن الزبير رأى رجلا رافعاً يديه يدعو قبل أن يفرغ من

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ٢٤٧/٢ باب رفع اليدين في الدعاء، ح/٣٢٣٤

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الزكواة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، ح/٢٣٤٦

صلاته فلما فرغ منها قال له: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته." (١) ومحمد بن ابو يحي اسلمى سے مروى بخرماتے ہيں: ميں نے عبدالله بن زبير كود يكھا كه انہوں نے ايك شخص كونماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہى دونوں ہاتھ الله اكر دعا كرتے ديكھا توجب وه نماز سے فارغ ہوا تو اس سے فرمایا: نبى كريم صلى الله عليه وسلم اپنے ہاتھ نہيں اٹھاتے تھے يہاں تك كه نماز سے فارغ ہوجا كيں ) رب عن الأسود العامرى عن أبيه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفحر فلما سلم انحرف ورفع يديه و دعا." (٢)

(حضرت اسود عامری اینے والدسے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجرکی نماز پڑھی پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو رخ پھیر دیا، اپنے دونوں ہاتھوں کواٹھایا اور دعاکی )۔

ج: عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: الصلوة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن ثم تقنع يديك، يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك. "(٣)

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في مجمع الزوائد عن الطبراني وقال: رجاله ثقات. (مجع الزوائد ١٦٩/١٠) (٢) إعلاء السنن، باب الانحراف بعد السلام ١٦٣/٣ عن مصنف ابن أبي شيبة ولم يوجد في المه منذ

<sup>(</sup>٣) الترمذي، أبواب الصلاة، بـاب مـا جـاء فـي التخشع في الصلاة، ح/٣٨٥ وأبو داؤد، كتاب التطوع، باب صلاة النهار، ح/٢٩٦١

(حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز دو دو رکعات ہیں، دو رکعت میں تشہد، عاجزی خشوع اور اظہار مسکنت کرو، پھراپنے ہاتھ کواللہ کی طرف اٹھاؤ، ان کے اندرون کارخ اپنے چہرہ کی طرف کرتے ہوئے)۔ حدیث کے ایک راوی عبداللہ بن نافع بن العمیاء پر پچھ معمولی جرح کی جاتی حدیث کے ایک راوی عبداللہ بن نافع بن العمیاء پر پچھ معمولی جرح کی جاتی ہے، کیکن اس سے زیادہ سے زیادہ حدیث کا ضعف معلوم ہوتا ہے، اور حدیث ضعیف پر فضائل میں عمل کا جواز منفق علیہ ہے، پھراس کے شوامدومؤیدات بھی موجود ہیں۔ پر فضائل میں عمل کا جواز منفق علیہ ہے، پھراس کے شوامدومؤیدات بھی موجود ہیں۔ د: عن أنس بن مالك عن النبی صلی اللہ علیہ و سلم: "ما من عبد یبسط کفیہ فی دبر کل صلاۃ ٹم یقول: اللّٰہ م إلٰہی و إلٰه إبراهیم و إسحاق و یعقوب و إله جبر ئیل

وميكائيل وإسرافيل، أسألك أن تستجيب دعوتي، فإني مضطر. الحديث "(١)

(حضرت انس بن ما لک نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں: جو بندہ بھی ہر نماز کے پیچھے اپناہاتھ بھیلائے ، پھر کہے: اے میرے الله! ابراہیم واسحاق اور یعقوب کے الله! جرئیل ومیکائیل اور اسرافیل کے الله! میں آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ میری دعا قبول فر مالیں ،اس لئے کہ میں حالت اضطرار میں ہوں۔الحدیث)۔

اس روایت کے راویوں عبدالعزیز اور خصیف پر کلام کیا گیا ہے، اس کے سبب حدیث ضعیف ہے، کیکن دوسری روایات سے مل کر کم سے کم فضائل کے باب میں اس سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

ه: عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: "ان رسول الله

صلی الله علیه و سلم رفع یدیه بعد ما سلم و هو مستقبل القبلة فقال: اللهم خلص الولید بن الولید."(۱)

(حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعداستقبال قبلہ کئے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فر مایا: اے اللہ ولید بن ولید کو چھ کارا دلاد ہے )۔

و: عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال: صلی رسول الله صلی الله علیہ و سلم الفحر ثم أقبل علی القوم فقال: "الله مبارك لنا فی مدینتا و بارك لنا فی مدنا و صاعنا."(۲)

(حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے فرماتے (حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے فرماتے میں: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی پھر قوم کی فرمات طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: یا اللہ! ہمارے شہر میں برکت عطافر ما)۔

فرما، اور ہمارے مداور ہمارے صاع میں برکت عطافر ما)۔

### س-نماز کے بعدمطلقاً دعا پر دلالت کرنے والی روایات

الف: عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: "يا معاذ! والله إنى لأحبك، فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك."(٣)

<sup>(</sup>١) معارف السنن ١٢٢/٣ عن ابن أبي حاتم (ط: ايچ ايم سعيد كمپني)

<sup>(</sup>٢) معارف السنن ٢٣/٣ ١، تحت الباب: ما يقول إذا سلم عن الطبراني في الكبير عن ابن عباس وفي الأو سط عن ابن عمر، ذكرهما السمهودي في الوقاء ٢٧٧١-٣٨ ورجاله ثقات كما قاله. (ط:ايج ايم سعيد كمپني كراتشي باكستان)

<sup>(</sup>۳) السنن الكبرى، ح/۲۲٦ (شامله) أبو داؤ د، أبواب الوتر، باب فى الاستغفار، ح/۱۵۲۲. النسائى، الصلاة نوع آخر من الدعاء، ح/۷۰ ۱، مسند أحمد ۲/٤۲٥ م/۲۲٤٧ www.abulhasanalinadwi.org

(حضرت معاذین جبل رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے ان كا ہاتھ كيڑ كے فرمايا: اے معاذ! بخداتم سے محبت ہے، ہرنماز کے پیچھے بیکمات کہنامت چھوڑو: "اللّٰہ أعنَّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" (اكاللهاييز فكر، اینے شکراوراینی بخو بی عبادت کرنے پرمیری مددفر ما)۔ ب: عـن أبي بكرة في قوله: "اللُّهم إني أعوذبك من الكفر والـفـقر وعذاب القبر، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر الصلاة."(١) (حضرت ابوبکره رضی اللّه عنه اینے حدیث میں فرمایا که نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہرنماز کے بیچھے ریکلمات کہا کرتے تھے:"اللّٰہ إنبي أعو ذبك من الكفر والفقر وعذاب القبر" (باالتُدمين كفر، فقراور عذاب قبرے آپ كى بناہ حيا ہتا ہوں )۔

ج: عن زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة: "اللهم ربنا ورب كل شيئ."(٢)

(حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو ہر نماز کے پیچھے یہ دعا کرتے ہوئے سنا: "اللّٰهِ م ربنا ورب کل شیئ" (اے الله! اے ہمارے اور ہر چیز کے یالنہار!)۔

<sup>(</sup>۱) النسائي، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من الفقر، ح/۲۷ ؟ ٥، مسند أحمد ٣٩/٥، ح/٢٠٦٨ · ٢٠ (١) النسائي، كتاب الوتر، باب ما يقول الرجل إذا سلم، ح/٨٠٥

د: عن أبى أمامُةً قال: قيل يا رسول الله! أى الدعاء أسمع ؟ قال: "حوف الليل الأخير ودبرالصلوات المكتوبة."(١)

(حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں:عرض کیا گیا: یارسول الله! کون می دعازیادہ سنی جاتی ہے، فرمایا: رات کے آخری حصه اور فرض نمازوں کے پیچھے والی )۔

یہاں ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ "دبر الصلاة" سے مرادنماز کا آخرہے نہ کہ نماز کا بعد؟ تواس کا جواب ہے ہے کہ احادیث میں "دبر الصلاة" ذکر کرنے کا بیان متعدد جگہ آیا ہے، مثلاً بخاری مسلم (۲) وغیرہ میں ہے: "تسبحون و تکبرون ..... دبر کل صلاة ثلاثا و ثلاثین" (ہرنماز کے پیچھے ۳۳ – ۳۳ بار شیخ تکبیر .....کرو) وہاں بالا تفاق نماز کا بعد مراد ہے نہ کہ نماز کا آخر، تو یہاں بھی نماز کا بعد مراد ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس لفظ کا اطلاق دونوں پر ہوسکتا ہے تو اس سے دونوں مراد لیا جائے ،صرف نماز کے آخر کے لئے خاص کرنے کی دلیل کیا ہے؟

بہرحال ان روایات سے ہمارااستدلال بیہ ہے کہ ان سے نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہوگیا، اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کا استخباب اوپر کی روایات سے ثابت ہوگیا۔ ہے، اس طرح فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہوگیا۔ ہم ۔ اہل حدیث علماء کی آراء

الف: ترندي كي مشهوراورمعركة الآراءشرح'' تخفة الاحوذي' كے مصنف محدث

<sup>(</sup>١) الترمذي وقال: حسن (كتاب الدعوات باب ...... ح/٩٩ ٣٤٩

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، ح/٨٤٣ وانظر كذلك، ح/٨٤٤ ومسلم، كتاب المساحد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، ح/١٣٤٧

شہیرعلماءاہل حدیث کے سرخیل مولا ناعبدالرحمٰن مبارک بوریؓ فرماتے ہیں:

"الـقـول الـراجح عندي أن رفع اليدين بعد الصلاة جائز

لو فعله أحد لا بأس عليه"(١)

(میرےنزدیک راجح قول ہےہے کہ نماز کے بعدر فع یدین جائز

ہے،اگرکوئی ایبا کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے )۔

ب: جامعه سلفیه بنارس کے سابق سربراہ اور مشہورا ہل حدیث عالم مولا ناعبیداللہ مبارک یوریؓ صاحب مرعاۃ فرماتے ہیں:

''فرض نمازوں کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جن روایات میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر آیا ہے، اگر چان میں سے ہرایک پر کلام کیا گیا ہے، مگر وہ ایسا کلام نہیں ہے کہ ان احادیث پر موضوع ہونے کا حکم لگایا جا سکے، اس لئے اس سے امام کے لئے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر نے کا جوازیا استخباب ثابت ہونے میں کوئی شبہیں، اور چونکہ کسی روایت میں اس طرح دعا کرنے کی خصوصیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا امام کے لئے ثابت نہیں، اس لئے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھ اگر دعا مانگنا امام اور مقدی دونوں کے لئے جائز ہوگا۔'(۲)

مزيد فرماتے ہيں:

''ہمارے نز دیک فرض نماز سے سلام پھرنے کے بعد بغیرالتزام کے امام اور مقتدیوں کا ہاتھ اٹھا کرآ ہستہ آ ہستہ دعا کرنا جائز ہے،

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي ۱۸۰/۲ في كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، ح/٣٠٠ (۲) رسماله محدث مابت جون ٩٨١ اء

:75

خواہ انفرادی شکل میں ہو یا اجماعی شکل میں، ہماراعمل اسی پرہے۔''(ا)

شخ الكل في الكل مولا ناسيدنذ برحسين في فقاوى نذيرية ميں فرماتے ہيں:

د منماز كے بعد دعاميں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، جبيبا كہ عـــهــل

اليــوم والــلّيــلة ميں ابن السنى نے ذكر كيا ہے، (پھر پيچھے مذكور

روايت نقل كر كے فرمايا) اس حديث سے صلاة مكتوبہ كے بعد

ہاتھ اٹھانا ثابت ہوتا ہے، اس كى سند ميں عبد العزيز بن

عبد الرحمٰن متكلم فيہ ہيں جبيبا كہ ميزان الاعتدال ميں ہے، ليكن بيہ

بات دعا كے استخباب كے منافى نہيں، كيونكہ ضعف روايتوں سے

استخباب براستدلال كياجا سكتا ہے۔ '(۲)

مشہوراہل حدیث عالم اور مناظر مولانا ثناءاللّٰدامرتسریؒ فرماتے ہیں: ''صلاق مکتوبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا بعض طرق سے ثبوت ہے۔''(۳)

### خلاصة كلام

خلاصہ به که نماز کے بعد دعا کرنا، دعا میں ہاتھ اٹھانا، ہاتھ چہرہ پر چھیرنا مندرجہ بالاتفصیلات سے ثابت ہے، ان دلائل کوچھوڑ کرصرف علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، شخ ابن باز، شخ صالح تشمین رحمهم الله کی بلا دلیل تقلید میں اس کو بدعت کہنا تقلید کی فتیج ترین شکل ہے، اور یہ کہنا کہ اس سے اذکار مسنونہ چھوٹ جاتے ہیں بہت

<sup>(</sup>۱) رساله محدث بابت جون <u>۱۹۸۷ء</u>

<sup>(</sup>۲) فآولی نذریبه ۲۹۵/۲

<sup>(</sup>٣) فتأوى ثنائيه ٣٢٨/٢

بڑا مغالطہ ہے، کیونکہ دعااوراذ کارمسنونہ دونوں کوجمع کیا جاسکتا ہے، بلکہ تجربہ تو یہ کہ جو دعانہیں کرتے وہ ذکر بھی نہیں کرتے ، دعا کرنے والے تو بہت سے کر بھی لیتے ہیں ، واللہ اعلم۔(۱)

<sup>(1)</sup> کیکن اس پوری بحث کا حاصل یہ ہے کہ فرض نماز وں کے بعد دعا کرنا بہتر ہے، یہ مطلب ہرگزنہیں کہ فرض ہے، الہٰداا گراس طرح کا التزام ہوکہ گویا دعا کرنا بھی فرض نماز کا حصہ سمجھا جار ہا ہوتو بیالتزام نہ تو کتاب وسنت سے ثابت ہے نہتوا حناف کی فقبی کتابوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذاعوام کے اس طرح کے خیالات کی نکیر ضروری ہے، واللہ اعلم۔

# مر د وعورت کی نماز میں فرق کی وجہ

کتاب وسنت کے احکام اور ہدایات عام طور سے عمومی ہوا کرتے ہیں،ان میں سے مردوعورت کی تخصیص نہیں ہوتی ایکن دونوں کے صنفی فرق کے بیش نظر بعض چیزوں میں عورتوں اور مردوں کوالگ احکام دئے گئے ،مثلاً قوام مردکو بنایا گیا،عورتوں کو گھر کی ملکہاور ذمہ دار قرار دیا گیا،اس پر بردہ کےاحکام نازل ہوئے،بغیرمحرم سفر سے منع کیا گیا،اس طرح کےاحکام درحقیقت عورتوں کی محافظت ہی کے خیال سے ہیں۔ نماز میں بھی عام طور سے دونوں کے لئے کیساں احکام ہیں، کیکن بعض چیزوں میںعورتوں کی صنفی ضروریات کے پیش نظر کچھ فرق بھی رکھا گیا،اس کا لحاظ رکھا گیا کہاس کی نماز ایسے ڈھنگ سے ہوجس میں سترنسبتاً زیادہ ہو،اس طرح کے احکام ائمهار بعهاورتمام مكاتب فقهيه ميں موجود ہيں ،خودسافی علاء نے بھی بعض جگهان کوملحوظ رکھا ہے، ظاہر ہے کہ بیفرق دلائل ہی کے پیش نظر ہے، اپنی رائے سے تو ایسا کیانہیں جا سکتا، کیکن بعض طبقات کا بیرخیال اور بدگمانی ہے کہ اس طرح کے دلائل موجودنہیں ہیں دونوں کو بکساں ہدایات دی گئیں ہیں،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے:

"صلّوا كما رأيتموني أصلي."

(تم اسی طرح نمازیر هوجس طرح مجھےنمازیر ھتے دیکھو)۔

ان کا کہنا ہے کہ بیچکم مرد وعورت دونوں کو ہے،لہٰذا دونوں کی نماز بیساں ہونی جاہیۓ ،شایداسیفکر کاارتقاء ہے کہامریکہ میںا کیے مسجد میںایک خاتون نے نماز

www.abulhasanalinadwi.org

جمعہ پڑھائی اورخطبہ دیااس کی اقتداء میں مردوعورت کے مجمع نے نماز پڑھی۔ یہاں ہم چندا حادیث پیش کرتے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گئ احکام میں مرداورعورت کے لئے الگ حکم ہے:

ا- مردول کے لئے جماعت سے نماز پڑھنے کو بہت اہم قرار دیا گیا، ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ مسجد کے علاوہ میں ہوتی ہی شہیں ہے۔ شہیں ہے۔

، لیکن اس کوسب تسلیم کرتے ہیں کہ عورتوں کے لئے جماعت میں حاضری کی بیا ہمیت زمانہ نبوت میں بھی نہیں تھی ،اس وقت بھی جماعت میں شرکت کے لئے شوہر کی اجازت ضروری قرار دی گئی تھی ،اس لئے شوہروں کو بیچکم دیا گیا:

عن ابن عدر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذنت امرأة أحد كم إلى المسجد فلا يمنعها."(١) (حضرت ابن عمر عسم مروى ہے فرماتے ہیں: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کسی کی بیوی جب مسجد جانے کی اجازت طلب کر ہے تواسم نع نہ کرنا چاہئے)۔

لیکن بنہیں کہا گیا کہ عورتیں بلاا جازت بھی مسجد آسکتی ہیں۔ مرد کونماز باجاعت میں کا گناز بادہ تواب مات ہے کہیں فضلہ:

المرد و مرد و تماز با جماعت میں ۲۷ گنازیادہ تواب ماتا ہے، لیکن یہ فضیلت عور تواب ماتا ہے، لیکن یہ فضیلت عور تواب کو حاصل نہیں ہے، اس کے لئے فضیلت گھر کی کو گھری میں نماز پڑھنے میں ہے۔
عن ابن مسعود تقال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم:
"صلاة المرأة فی بیتها أفضل من صلاتها فی حجر تها و صلاتها فی محدعها أفضل من صلاتها فی بیتها." (۲)

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد ..... ح/٩٨٨، البخاري، كتاب الأذان، باب استيذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، ح/٨٧٣

<sup>(</sup>٢) أبو داؤد، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك (في خروج النساء) ح/٧٠٠

(حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: عورت کی کمرے کے اندر نماز برآ مدے کی نماز سے افضل ہے، اور کمرے کے اندر ونی بنگلی میں نماز کمرے کی نماز سے افضل ہے )۔

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن

خير لهن."(١)

(حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنی عورتوں کو مسجد سے نہ روکواوران کے گھران کے لئے بہتر ہیں )۔

۳- مردمقتدی اگرایک ہوتو دا ہنی طرف کھڑا کیا جائے گا، دو ہوں تو امام کے پیچھے کھڑے ہوئے گا، دو ہوں تو امام کے پیچھے کھڑے ہوئی ایک عورتوں کے لئے اس میں دوسرا طریقہ بتلایا گیا ہے:

عن أنسُ قال: "صليت أنا ويتيم في بيتنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا."(٢)

(حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے اور ایک یتیم نے ہمارے گھر میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اس حال میں کہ ام سلیمؓ (حضرت انسؓ کی ماں) ہم دونوں کے پیچھے تھیں)۔

دیکھئے ام سلیم تنہا خاتون تھیں تب بھی ان کوانہیں کے بیٹوں کے ساتھ بھی نہیں کھڑا کیا گیا۔

(۱) أن دائد كتاب الم

<sup>(</sup>١) أبوداؤد، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك (في خروج النساء) ح/٦٧ ه

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الأذان، باب صلاة النساء خلف الرجال، ح/٨٧١

و عنه: "أن النبى صلى الله عليه و سلم صلّى به و بأمه أو خالته قال: فأقامنى عن يمينه و أقام المرأة خلفنا" (١) (حضرت انس رضى الله عنه سے مروى ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ان كواوران كى مال يا خاله كونماز پڑھائى، فرماتے ہيں: تو آپ نے مجھ كوا پنے دائيں كھڑا كيا اور خاتون كو ہمارے پیچھے كھڑا كيا اور خاتون كو ہمارے پیچھے كھڑا كيا )۔

۴- مرد کا واجب الستر حصه ناف تا گھٹنا ہے، کیکن عورت کے چہرہ اور تھیلی کے علاوہ پوراجسم واجب الستر ہے:

عن عمر بن أبي سلمة قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في ثوب واحد مشتملًا به في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه."(٢)

(حضرت عمر بن ابوسلمة فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ اس کو لپیٹے سوئے تھے اور اس کے دونوں کنارے دونوں کندھوں پرر کھے ہوئے تھے )۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار."(٣)

(حضرت عا نَشَمَّ ہے مروی ہے کہ سی بالغ عورت کی نماز دو پیٹہ

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأذان، باب المرأة وحدها تكون صفا، ح/٧٢٧

 <sup>(</sup>۲) البخارى، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، ح/٥٦ ومسلم، كتاب الصلاة،
 باب الصلاة في ثوب واحد، ح/٥١ ١ ١

<sup>(</sup>٣) أبوداؤد، كتاب الصلاة، بـاب الـمـرأـة تصلى بغير خمار، ح/٦٤١ والترمذي في الصلاة باب ماجاء لا تقبل صلاة الحائض، ح/٣٧٧

کے بغیر سے نہیں ہوتی ہے)۔

حصہ کوڈ ھاپ لے )۔

عن أم سلمة أنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلى السمرأة فى درع و حمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميها."(١) (حضرت ام سلمهرضى الله عنها سے مروى ہے كه انہوں نے نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے يو چھا: كيا عورت قيص اور اوڑھنى ميں اس حال ميں نماز پڑھ سكتى ہے كه اس پر ازار نه ہو؟ فرمايا: اس حال مير نمير) كشاده ہوجوكه اس كے پيروں كے ظاہرى شرط پركة ميص (جمپر) كشاده ہوجوكه اس كے پيروں كے ظاہرى

مردوں کے لئے افضل پہلی صف ہے، اور عورتوں کے لئے افضل صف

آخری ہے:

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها."(٢)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردول کی صفول میں سب سے
بہتر پہلی صف ہے، اور سب سے بری آخری صف ہے، اور
عورتوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف آخری صف ہے اور
سب سے بری صف پہلی صف ہے)۔

۲- نماز کے دوران کوئی بات در پیش ہوتو مردکوشیج کا حکم ہے، اور عورت کو تالی

<sup>(</sup>١) أبوداؤد، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، ح/٢٠

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف الخ. ح/٩٨٥

بجانے كا (ليمنى دائيں ہاتھ كى انگليوں كى پشت سے بائيں تھلى پرضرب لگانے كا):
عن سهل بن سعك قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "من نابه شيئ في صلاته فليسبح وإنما التصفيح
للنساء."(١)

(حضرت سہل بن سعدٌ فرماتے ہیں: جس کونماز میں کوئی بات پیش آ جائے تواسے چاہئے کہ سبحان اللہ کہے، اس لئے کہ تالی بجانا تو عورتوں کے لئے ہے )۔

یہ وہ چند چیزیں ہیں جن میں مرد وعورت کے درمیان فرق سبھی کوتسلیم کرنا پڑتا ہے، کچھامورا یسے بھی ہیں جوبعض مسالک کے ساتھ خاص ہیں، ہم یہاں بعض ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جواحناف کے یہاں مردادرعورت کے درمیان الگ الگ ہیں،ادرساتھ ہی ان کے دلائل بھی ذکر کئے دیتے ہیں:

ا- پہلے باب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ مرد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کان تک ہاتھ اٹھائے گا،اس کے دلائل بھی ذکر کئے جانچلے ہیں،لیکن عور توں کے لئے حکم بیہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں اس کے دوطرح کے دلائل ہیں:

الف: وہ احادیث جن میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، مردوں کے لئے احناف نے اگر چہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کوران حقم قرار دیا ہے، اوراس قول سے مختلف احادیث میں بہترین طبق ہوجاتی ہے، کیکن سے حروایات میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر ہے (باب اول دیکھئے) اسلئے کسی عذر کے تحت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں تو بالکل درست ہوگا، اسی لئے فقہی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ جیا دراوڑ ہے ہوئے ہوں تو مسنون یہی ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، اس لئے کہ اس صورت

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب رفع الأيدى في الصلاة لأمر ينزل به، ح/١٢١٨، مسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلى بهم، ح/١٠٢

میں کان تک ہاٹھ اٹھانے میں دشواری ہے(۱)عورتیں چونکہ ہمیشہ اوڑھنی اوڑ ھے رہتی ہیں،لہذران کے لئے متنقلاً بدعذر ہوگا۔

مزید برآں کندھے تک ہاتھ اٹھانے میں شربھی زیادہ ہے جس کی اہمیت مزاج شریعت کاہرعالم جانتا ہے۔

بعض روایات میں صراحت سے دونوں کے درمیان اس مسکلہ میں فرق بیان کیا گیاہے:

> عن وائل بن حجر قال: قال لى النبى صلى الله عليه وسلم: "إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها."(٢)

> (حضرت واکل بن جرافر ماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا: جب تم نماز بڑھا کروتو اپنے ہاتھ کا نوں کے پاس رکھا کرو،اورعورت اپنے ہاتھا پنے پہتانوں سے نیچےر کھے گی)۔

> > ۲- دوسرامسکله:

یجھے تفصیل سے گزر چکا ہے کہ مردوں کے لئے مسنون یہ ہے کہ تبیرتر یمہ کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باند ھے، جبکہ احناف کے نزد یک عورتوں کے لئے مسنون یہ ہے کہ وہ ہاتھ پہتان کے نیچے باندھیں، تفصیل گزر چکی ہے کہ شوافع کے یہاں سینہ پر ہاتھ باندھنا مسنون ہے، یہ بھی گزر چکا ہے کہ دلائل دونوں طرف ہیں، دونوں طرف کے دلائل میں ضعف ہے، احناف نے بعض خارجی دلائل کی بنیاد پر مردوں کے طرف کے دلائل میں ضعف ہے، احناف نے بعض خارجی دلائل کی بنیاد پر مردوں کے

<sup>(</sup>١) رد المحتار شامى ١٨٢/٢، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، قبل مطلب الفارسية. ط:دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>۲) الطبراني، ح/۲۸ (شامله) تنويرا لحوالك شرح مؤطا إمام مالك للسيوطى 1 / 9.0 ومجمع الزوائد، - 7 / 9.0 الجزء 1 / 9.0 (شامله)

لیے ناف کے پنچے ہاتھ باند سے کور جیج دی ہے، جبکہ شوافع وغیرہ نے سینہ پر ہاتھ باند سے کورائج قرار دیا ہے، پھرعورتوں کے لئے احناف نے سینہ کی ہی روایت کور جیج دی ہے، اور ساتھ ہی عورتوں کے لئے خارجی دلیل دی ہے، اس لئے کہ روایت بہر حال ہے، اور ساتھ ہی عورتوں کے لئے خارجی دلیل بیہ ہے کہ اگر سینہ پر ہاتھ باند سے گی تو ناف کے پنچے ہاتھ باند سے کے مقابلہ میں ستر زیادہ ہوگا، بیخارجی دلیل الیسی ہے جوان تمام صورتوں میں ملحوظ رکھی گئی ہے جن کا ابھی ذکر ہوا، اور بیخارجی دلیل احادیث صحیحہ میں وارد ہونے کے سبب سبھی کے نزدیک متفقہ ہے۔

۳- اسی خارجی دلیل کے سبب مرداور عورت کے رکوع میں بھی کچھ فرق ہے۔

۸- مردوعورت کے سجدہ کی کیفیت میں بھی فرق ہے، چنا نچے مرد سجدہ کی حالت میں پیٹ کورانوں سے اور بازو کو بغل سے دور رکھے گا، اور کلائی زمین سے ہٹا کر اٹھائے ہوئے رکھے گا، جبکہ عورتوں کے لئے بیتکم ہے کہ پیٹ کوران سے اور بازؤں کو بغل سے ملا ہوار کھیں، اور کہنیاں نیز کلائیاں زمین پر بچھالیں، اس کے علاوہ مردکو تھم ہے کہ دونوں پاؤں کو کھڑ ہے رکھ کرانگلیاں قبلہ رخ رکھے، عورتیں پاؤں کھڑ انہ کریں، بلکہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں، اور خوب سے کرسجدہ کریں۔

مردول کے لئے جن احکام کا ذکر ہوا، ان سے متعلق توضیح احادیث صحاح ستہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اوران کی شہرت ہے، جہاں تک عورتوں کے سجدہ کی مذکورہ کیفیت کے دلائل کا تعلق ہے تو ان میں سب سے زیادہ مہتم بالثان بات بیہ کہ شروع میں جواحادیث نقل کی گئیں ان سب کا عمومی مطلب بیز نکلتا ہے کہ عورتوں سے نماز کی حالت میں بھی زیادہ سے زیادہ پردہ کرنے کا حکم ہے، اوراس طرح سجدہ کیا جائے تو یقینی طور سے پردہ زیادہ ہوجاتا ہے، اس کے علاوہ مندرجہ ذیل احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے:

۱ - روی ابن عدی عن ابن عمر مرفوعاً: "فإذا سجدت الصقت بطنها علی فخذیها." (الحدیث وضعفه) (۱) (ابن عدی حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے ایک حدیث مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ آنخضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: عورت جب مجده کر بے توانیا پیٹ رانوں سے ملائے)۔

۲- أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر أنه سئل: كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كن يتربعن ثم أمرن أن يحتفزن (۲)." (٣) (حضرت ابن عمر رضى الله عنهما سے بوچها كيا: نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں عورتين نماز كس طرح بر هتى تحييں؟ فرمايا: وه چهارزانوں رہا كرتى تحييں، پر انہيں حكم ديا كيا كه وه اپنے كولهوں بر بيرها كريں)۔

٣- عن يزيد بن أبى حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم أى الأرض، إن المرأة ليست فى ذلك كالرجل."(٤)

(حضرت یزید بن ابوحبیب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

<sup>(</sup>١) ابن عدى في الكامل والبيهقي في سننه وضعفه (إعلاء السنن ٢٥/٣ كتاب الصلاة باب طريق السجود عن كنز العمال ١١٧/٤)

<sup>(</sup>٢) أي يستوين جالسات على أوراكهن (من حاشية القاري (إعلاء السنن (حاشية) ٣/٣)

<sup>(</sup>٣) جامع المسانيد ١/٠٠٠

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيه قي، كتاب الصلاة، باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي للركوع والسجود ٢٢٣/٢، مراسيل أبي داؤد، ص/٨، باب ما جاء فيمن نام عن الصلاة.

علیہ وسلم دوعورتوں کے پاس سے گزرے جونماز پڑھ رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا: جبتم دونوں سجدہ کرنا تو کچھ گوشت زمین سے ملادینا،عورت اس سلسلہ میں مرد کی طرح نہیں ہوتی ہے )۔

٤ - عن علي قال: "إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذها."(١)

(حضرت علی رضی اللّه عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: جبعورت سجدہ کرے تو جاہئے کہ سمٹ جائے اوراپنی رانوں کو ملالے )۔

٥ - عن ابن عبالش أنه سئل عن صلاة المرأة فقال: "تجتمع وتحتفز."(٢)

(حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے منقول ہے کہ ان سے عورت کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا: مل کراورسمٹ کرسجدہ کریں)۔

٦ عن مجاهد أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على
 فخذيه إذا سجد كما تضع المرأة. "(٣)

(حضرت مجاہدؓ سے مروی ہے کہ وہ اس کومکروہ سیجھتے تھے کہ مرد سجدہ کرتے وقت اپنا پیٹ رانوں پرر کھے جیسا کہ عورتیں کرتی ہیں )۔ معلوم ہوا کہ عورت کی بیر ہیئت اس دور میں معروف تھی۔

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب المرة كيف تكون في سجودها، ح/٢٧٩٣، بيهقى سنن كبرى ٢٣٢/٢، صلاة، باب ما يستحب للمرأة الخ.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب المرأة كيف تكون في سجودها، ح/٢٧٩ (٣) أيضا، ح/٢٧٩ لم

- حضرت ابراہیم نحقی سے بھی اسی کے ہم معنی اثر منقول ہے۔ (۱) ۸- اہل حدیث علاء میں سے نواب وحید الزماں صاحب حیدرآبادیؓ فرماتے ہیں:

"والحرأة ترفع يديها عند التحريم كالرجل وصلاة المرأة كصلاة الرجل في جميع الأركان والآداب إلا أن المرأة ترفع يديها عند التحريم إلى ثديبها ولا تخوى في السحود كالرجل بل تنخفض وتلصق بطنها بفخذيها، وإذا حدث حادثة تصفق و لا تكبر والأمة كالحرة."(٢) (عورت تحريم يم كوقت مردكي طرح رفع يدين كركي ، اور تمام اركان اورآ داب مين عورت كي نماز مردكي نماز كي طرح بي البت عورت تحريم يم وقت رفع يدين بيتانون تك كركي ، البت عورت تحريم مين مردكي طرح بيك كوزمين سے اونچانهيں كركي ، اور كي ، اور جبول مين مردكي طرح بيك كوزمين سے اونچانهيں كركي ، اور جبكوئي معاملہ بيش آ جائے تو تالى بجائے گي ، اور تكبير كي ، اور جبكوئي معاملہ بيش آ جائے تو تالى بجائے گي ، اور تكبير كي ، اور جبكوئي ، اور باندى آزادكي طرح ہوگى )۔

اہل حدیث حضرات کا ایک رسالہ ہے:"تعلیم الصلاۃ" جس کا تعارف ٹائٹل پران الفاظ سے کرایا گیا ہے:

"رسالہ تعلیم الصلوة" به جس میں اسلام کے رکن اعظم نماز کے متعلق تمام ضروری مسائل ہیں ، جن کا جاننا تمام مسلمانوں، مردوں اور عورتوں پر لازم ہے، سادہ اور سلیس اردو میں بیان

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب المرأة كيف تكون في سحو دها، ح/٢٧٩٨

کئے گئے ہیں، منجانب اہل حدیث کانفرنس ( دہلی ) بمنظوری اراکین مجلس شوری، سیدعبدالسلام صاحب کے مطبع فاروقی دہلی میں چھپی اور دفتر اہل حدیث کانفرنس دہلی بازار بلی ماران سے مفت تقسیم کرنے کے لئے شائع ہوئی بلاقیمت، پانچ ہزار۔'' اس رسالہ کے س/۱۲ پر بیعبارت ہے:

''سجدے میں ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے بلکہ تھیلی زمین پرر کھے، اور کہنی اٹھائے رہے، اور درمیان دونوں ہاتھوں کے اتنی کشادگی رہے کہ سفیدی بغلوں کی ظاہررہے (متفق علیہ) مگر عورت ایسانہ کرے۔''

معلوم ہوا کہ اہل حدیث حضرات کے یہاں بھی مرد وعورت کے سجدے اور بعض ہیئات نماز میں بعض مقامات پر فرق ہے۔

اشکالات اوران کے جوابات

جو حضرات مردول اور عورتول کی نماز میں تفریق کے قائل نہیں ہیں وہ

مندرجهذ مل اشكالات كرتے ہيں:

ا- آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:"صلّوا کما رأیتمونی أصلّی" (ثم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو) اور جن روایات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بجدہ کا ذکر ہے، اس میں ہاتھ بچھانے سے منع کیا گیا ہے، اس میں ہاتھ بچھانے سے خالی ہیں۔ اسی طرح دوسرے اعمال صلاۃ کی روایات بھی عموماً تفریق کے تکم سے خالی ہیں۔

جواب

احکام شریعت کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے مسائل سامنے آئیں گے جن

میں خطاب عام ہونے کے باوجوداستناء کیا گیا ہے، ، مثلاً: تلبیہ میں رفع صوت کا حکم ہے، طواف میں رمل واضطباع کا حکم ہے، سعی میں میلین اخضرین کے درمیان دوڑنے کا حکم ہے، بیدا دکام عمومی خطاب سے ہیں لیکن عورتوں کوان تمام احکام سے مشتی رکھا گیا ہے۔

### دوسرااشكال

حضرت ابراہیم مخفی ٔ فرماتے ہیں:

" تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل."(١) (عورت نماز مين العطرح كركي جس طرح مر دكركي) .

#### جواب

اس سے مراد وہ ارکان ہیں جو مرد اور عورت کیساں انداز میں کرتے ہیں، اس لئے کہ بیہ ہم ہے اور اس میں زیادہ وضاحت نہیں ہے، اور خود حضرت ابراہیم سے منقول ہے کہ عورت کا سجدہ الگ ہوگا، (جیسا کہ دلیل/ 2 میں گزر چکا ہے) لہذا اس میں دو قولوں کو تضاد سے بچانے کے لئے یہی تاویل کرنی چاہئے کہ اس جملہ سے مرادیہ ہے کہ چند مخصوص مسائل کو چھوڑ کر بقیدار کان میں یکسانیت رہے گی۔

### تيسرااشكال

"عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها كجلسة الرجل وكانت فقيهة."(٢)

(حضرت ام درداء سيمنقول هي كدوه اپني نماز مين مردى طرح ميشي تقين اوروه فقيه تقين )-

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة

<sup>(</sup>٢) تاريخ الصغير للخبازي

#### جواب

یہ انداز تو خود جمہوراوران لوگوں کی دلیل ہے جوفرق کے قائل ہیں کہ عام صحابیات کا انداز دوسرا رہا ہوگا، اس لئے فرما رہے ہیں کہ حضرت ام درداء کاعمل مردوں جیسا تھا، پھراس کی توجیہ بھی کر دی کہ وہ فقیہہ لیعنی مجتهدہ تھیں، ان کی تحقیق یہی تھی، لہٰذاان کے نزدیک صحیح یہی تھا، البتہ جمہور نے دوسرے آثار کے مقابلہ میں تنہا ان کے اثر اوراجتہادکومر جوح قرار دیا۔

## مصافحه كامسنون طريقه

مصافحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، مسلمانوں میں قرن اول سے آج تک رائج رہا ہے، اس کے احادیث میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، چنانچے ارشاد نبوی ہے:

"ما من مسلمين يلتقيان فيصافحان إلا غفر لهما قبل أن

يتفرقا."(١)

(جب بھی دومسلمان ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو الگ ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کردی جاتی ہے )۔

بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ کارواج صحابہ کرام رضی

### الله مين تھا:

عن قتادة رضى الله عنه قال: "كانت المصافحة فى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم." (٢) (حضرت قاده رضى الله عنه فرمات بين: نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاصحاب مين مصافحة قا)

<sup>(</sup>۱) الترمذي، كتاب الاستئذان، باب المصافحة، ح/۲۷۲۷، ابن ماجه، كتاب الأدب، باب المصافحة، ح/۳۰۸۳

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الاستئذان، باب المصافحة، ح/٦٢٦٣

فقهاء نے عام طور سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کومسنون قرار دیا ہے(ا)، البتہ بعض حضرات ایک ہاتھ سے مصافحہ کومسنون قرار دے کر اسی پر اصرار کرتے ہیں اور غالبًا دو ہاتھ سے مصافحہ کوخلاف سنت سبھتے ہیں،ان حضرات کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱ – عن ابن مسعولاً یقول: "علّمنی النبی صلی الله علیه وسلم و کفّی بین کفّیه التشهد کما یعلّمنی السورة."(۲) (حضرت ابن مسعودرضی الله عنه فرماتے ہیں: مجھے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تشہد اس طرح سکھایا جیسے آپ مجھے سورت سکھاتے تھے، اس حال میں کہ میری متھیلی آپ کے دونوں متھیلیوں کے درمیان میں تھی۔

لیکن اس حدیث سے ان حضرات کا استدلال تیجے نہیں ہے، اس لئے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھ سے مصافحہ فر مایا، تب ہی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے در میان ہوگیا، اورا گران حضرات کا استدلال اس سے یہ ہو کہ حضرت ابن مسعود نے ایک ہاتھ دیا ہوا تھا تو اس کے بارے میں بھی میے حدیث قطعی نہیں ہے، اس لئے کہ جب دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا ہوتب بھی ان کا ہاتھ دونوں ہاتھ کے در میان لازمی طور پررہے گا، یہاں وہ صرف اپنی سعادت مندی بیان کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ کو یہ شرف ملا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے در میان رہا، اس کا ذکر ہے ہی نہیں کہ خود انہوں نے دونوں ہاتھ اللہ کیا ، البتہ قرینداس کے خود انہوں نے دونوں ہاتھال کئے، یا ایک ہاتھ استعال کیا، البتہ قرینداس

<sup>(</sup>١) شـامـي ٢٧٠/٥ كتـاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، قبل فصل في البيع، ط: مكتبة فيض القرآن، مجالس الأبرار، ٢٩٨/١

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الاستئذان، باب الأخذ باليدين، ح/٦٢٦٥

بات کا ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ استعال کئے ہونگے تو بظاہر انہوں نے کبھی دونوں ہاتھ استعال کئے ہونگے ، غالبًا امام بخاری نے بھی یہی سمجھا ہے، چنانچہ جہاں انہوں نے بیہ صدیث بیان کی ہے، اس کا باب قائم کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

"باب الأخذ باليدين، وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه."(١)

(مصافحہ میں) دونوں ہاتھ لینے کا باب، اور حماد بن زید نے حضرت ابن المبارک سے اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا)۔ اس طرح بیر حدیث تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کی مسنونیت کی دلیل بن جاتی ہے، نہ کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کی۔

٢ - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المؤمن إذا
 لقي المؤمن فسلم عليه، وأخذ بيده، فصافحه تناثرت
 خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر." (٢)

(نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مومن جب مومن سے ماری ہے کہ مومن جب مومن سے ماری ہے کہ مومن جب مومن مصافحہ کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پیٹر تا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے بیتے )۔

٣- كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد
 عمر بن الخطاب. "(٣)

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الإستئذان، باب الأخذ باليدين، ح/٦٢٦٥

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين ٥/٤ ٢ عن الطبراني عن حذيفة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) البخاري عن عبد الله بن هشام كتاب الاستئذان، باب المصافحة، ح/٢٢٤

(ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کیٹر رکھا تھا )۔

٤ - "قال رجل يا رسول الله! أرجل منا يلقى أخاه .....
 أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. "(١)

(ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ماتا ہے (پھر کئی باتوں کے بعد ہے ) تو کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ آپؓ نے فرمایا ہاں!)۔

٥- "كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا لقى الرجل فكلّمه لم يصرف وجهه حتى يكون هوالذى ينصرف، وإذا صافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذى ينزعها."(٢)

(نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے ملتے تھے تو آپ اپنا چہرہ مبارک نہیں چھیرتے تھے یہاں تک کہ وہ خود ہی چرجائے اور جب مصافحہ کرتے تھے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ وہ ہی اپنا ہاتھ تھینے لے)۔

اسی طرح کی اور بھی روایات ہیں جن میں لفظ''ید''(ہاتھ) واحد وار دہوا ہے، ہے،اس سے بید حضرات بیم مراد لیتے ہیں کہ مصافحہ میں ایک ہاتھ استعال کرنا چاہئے، لیکن ان روایات سے بھی ان کا استدلال تام نہیں ہے،اس کئے کہ لفظ'' ید'' جنس ہے لہٰذا اس سے ایک ہاتھ بھی مرادلیا جاسکتا ہے،اس کی جنس یعنی دونوں ہاتھ بھی، جس طرح انسان بول کرایک شخص بھی مرادلیا جاسکتا ہے اورکل انسان بھی۔

<sup>(</sup>١) الترمذي عن أنس، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المصافحة، ح/٢٧٢٨

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه عن أنس، كتاب الأدب، باب إكرام الرجل جليسه، ح/٣٧١ ٣٧١

البتة اس میں احتمال اس کا بھی ہے کہ واحد مرادلیا جائے ، اس صورت میں بلا شبہ ایک ہاتھ کی مسنونیت ثابت ہو جائیگی ، البتہ جمہور کے دلائل چونکہ زیادہ مضبوط میں ، اس کئے دونوں ہاتھوں کا استعمال زیادہ بہتر ہوگا ، علامہ انور شاہ تشمیری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں :

"والحق فيه أن المصافحة ثابت باليد واليدين."(١) (حق بيركم مصافحه ايك ماته سي بهي ثابت هم، اوردو ماته سي بهي)-

جمہور کے دلائل

- ا بخاری میں مذکور حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی حدیث اور امام بخارکؓ کااس پرطرزعمل جس کاذ کرشروع میں کیا گیا۔
- ٢- "قدمنا فقيل ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا بيديه."(٢)

(ہم آئے تو کہا گیا یہ ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم ، تو ہم نے آپ کے دونوں ہاتھوں کو بکڑلیا یعنی مصافحہ کیا )۔

۳- "بایعت بهاتین نبی الله صلی الله علیه و سلم."(۳)
 ( هم نے ان دونوں ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی )۔

یہاں اگر چہ بیعت کا لفظ ہے، کین بیعت اور مصافحہ میں کوئی تضاداس کئے

<sup>(</sup>۱) العرف الشذى شرح الترمذى ١٠١/٢

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب المفرد عن الوازع بن عامر ٢ /٤٣٩

<sup>(</sup>٢) أيضا عن مسلم بن أكوع ٢/٨٣٤

نہیں ہے کہ مصافحہ بھی آپ کی بیعت کا ایک طریقہ تھا، اسی لئے آپ عورتوں سے اس طریقہ پر بیعت نہیں لیا کرتے تھے، اس لئے کہ عورتوں سے مصافحہ جائز نہیں ہے، لہذا اگر چہ حدیث کا سیاق بیعت ہی کے لئے ہے اس کے باوجود اس سے صراحة دونوں ہاتھ سے مصافحہ کی مسنونیت بھی ثابت ہے۔

خلاصة كلام

خلاصہ بیر کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے بھی ثابت ہے، اور دونوں ہاتھ سے بھی ثابت ہے، لیکن کئی وجو ہات ہے جمہور نے دوہاتھ سے مصافحہ کوراج قرار دیا ہے:

ا- دو ہاتھوں سے مصافحہ کی روایات صریح ہیں، ایک ہاتھ کی روایت مبہم ہیں،

اوران میںایک ہاتھ کی بھی تاویل کی جاسکتی ہے۔

۲- جمهورامت کاس پرتوارث رماہے۔

س- ایک ہاتھ سے مصافحہ ہندؤں،عیسائیوں وغیرہ میں بہت رائج ہے،لہذا دو

ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں ان سے تشبیہ اختیار کرنے سے احتر از بھی ہوجا تاہے، جو کہ

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاعام معمول رہاہے، چنانچہ اسی لئے آپ نے عاشوراء کے

روزے میں ایک مزیدروز ہ ملانے کی منشا ظاہر کی تھی، تا کہ تشبّہ بالیہود سے نے سکیں۔

فرماتے ہیں اور کیا خوب فرماتے ہیں:

"اعلم أن كمال السنة فيها أن تكون باليدين وتتأدى

أصل السنّة من يد واحد أيضاً."(١)

(جان لو کہ مصافحہ میں مکمل سنت بیہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے ہواور

اصل سنت ایک ہاتھ سے بھی ادا ہوجائے گی )۔

بہر حال مصافحہ خواہ ایک ہاتھ سے کیا جائے یا دو ہاتھ سے، اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ دونوں ثابت ہیں لہذااس میں ایسا طرز عمل اختیار کرنا قطعاً مناسب نہیں جس سے مصافحہ کی روح ہی جاتی رہے، کہ شروع ہواالفت ومودت میں اضافہ کیلئے اور مصافحہ کرتے ہی انتشار اور مباحثہ شروع ہوجائے، امت کو کرنے کیلئے بہت سے اہم کام بھی ہیں، کیا ان سب کو چھوڑ کر اس طرح کی چیزوں میں لگنا اور اپنی صلاحیتیں اس میں لگانا، اسلام یا امت کی کوئی خدمت کہی جاسکتی ہے، اللہ سمجھ عطا فرمائے اور باطل کی عیاریوں سے باخبر کرے، شیطان کے مکر سے بچائے، اور بیٹوٹی فرمائے اور باطل کی عیاریوں سے باخبر کرے، شیطان کے مکر سے بچائے، اور بیٹوٹی یورا کرنے کے لئے کی گئی ہے، اس کو قبول فرما کر مقصد پورا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

# عيدين كى تكبيرات

عیدین کی نماز میں کچھ کبیرات زائد کہی جاتی ہیں،ان کی تعداداور عمل کے بارے میں علاء کا اختلاف تین قولوں پر ہے:

ا- امام ما لک اورامام احمد کے نزدیک دونوں رکعتوں میں تکبیرتح بیہ کے علاوہ کل گیارہ تکبیرتح بیہ کے علاوہ کل گیارہ تکبیرات دونوں رکعتوں میں قر اُت سے پہلے ہوگی۔ ۲- احناف کے نزدیک دونوں رکعتوں میں تحریمہ کوچھوڑ کرکل چھ تکبیرات ہونگی، تین پہلی رکعت میں قر اُت سے پہلے اور تین دوسری رکعت میں قر اُت کے بعد۔

مالكيه، شوافع، اور حنابله كالسندلال مندرجه ذيل حديث سے ہے:

عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبّر في العيدين في الأولى سبعاً قبل

القراءة وفي الآخرة خمساً قبل القراءة "(١)

اس میں امام شافعی "فی الأولی سبعاً" کے الفاظ کوتمام تر تکبیرات زوائد پرمحمول کرتے ہیں، اور مالکیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ ان سات میں ایک تکبیر تحریمہ بھی شامل ہے، اس طرح ان کے درمیان ایک تکبیر کا اختلاف ہوگیا۔

احناف کے دلائل

احناف اینے مسلک برمندرجہ ذیل دلاک سے استدلال کرتے ہیں:

#### ا- بہلی دلیل ا- بہلی دلیل

عن مكحول قال: أخبرني أبوعائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعرى وحذيفة اليـمـان كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبّر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى: "كان يكبّر أربعاً تكبيرة على الجنائز، فقال حذيفه: صدق، فقال أبو موسى كذلك "كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم."(١) (حضرت مکول سے مروی ہے کہتے ہیں: مجھ سے ابو ہر رہ گا کے مصاحب ابو عائشہ نے کہا: کہ حضرت سعید بن العاص ﷺ نے حضرت ابوموسی اشعریؓ اورحضرت حذیفة الیمانؓ سے یو جھا: نبی كريم صلى الله عليه وسلم اضحل اور فطر ميں تكبير كيسے كہتے تھے؟ تو حضرت ابومویؓ نے فرمایا: آنخضرت صلی الله علیه وسلم جنائزیر تكبيرات كى طرح حارتكبيري كهتے تھ، حضرت حذيفة نے فر مایا: انہوں نے سچ کہا، تو حضرت ابوموسی نے فر مایا: جب میں بصره کاوالی تھا تواسی طرح تکبیرات کہا کرتا تھا)۔

اس حدیث میں چار تبیرات کا ذکر ہے، ان میں سے ایک تبیرتر میہ ہے، اور تین زوائد ہیں، بیحدیث دو کے قائم مقام ہے، اس کئے کہ ایک صحابی دوسر سے صحابی کی تصدیق کررہے ہیں۔

> کیکن اس حدیث پرتین اعتراض کئے جاتے ہیں: است زیران عبدالحمارین شاہد میں ا

اس کا جواب ہے ہے کہ وہ ایک مختلف فیہ رادی ہیں ، بعض حضرات نے جہاں ان کی تضعیف کی ہے ، وہیں ایک بڑی جماعت نے ان کی توثیق بھی کی ہے ، چنانچہ حضرت دحیم اور ابوحاتم نے ان کو تقد قر ار دیا ہے ، اور ابن معین ، امام ابودا و دنیز صالح جزرہ اور ابن عدی نے ان کو قابل قبول راوی قر ار دیا ہے ، لہذا یہ حدیث حسن درجہ سے کمنہیں ہے۔

۲- دوسرااعتراض پیکیاجا تاہے کہ ابوعا کشہ مجھول راوی ہیں۔

اس کا جواب ہے ہے کہ حافظ ابن جمر نے تہذیب میں ان کے بارے میں لکھا ہے: ''یروی عنه مکحول و حالد بن سعدان "(۱) (ان سے کمحول اور خالد ابن سعدان روایت کرتے ہیں) اور اصول حدیث میں یہ بات طے ہے کہ جس شخص سے دوراوی روایت کریں اسکی جہالت مرتفع ہوجاتی ہے، اسی لئے حافظ نے تقریب میں ان کے بارے لکھا: ''مقبول من الثانية . "(۲)

لہذا جہالت کااعتراض درست نہیں ہے۔

س- تیسرااعتراض پیکیاجاتا ہے کہ بیرحدیث حضرت ابن مسعود پرموتوف ہے۔

لیکن اولاً توجب با قاعدہ سند سے ایک مرفوع روایت ثابت ہے تو بلا دلیل

اسے حدیث موتوف قرار دینا ایک طرح کی زبرد تی ہے، پھرا گرموتوف مان بھی لیس
تب بھی غیر مدرک بالقیاس ہونے کے سبب حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگی، جیسا کہ
اصول حدیث کا مسلمہ قاعدہ ہے۔

۲- دوسری دلیل

عن عبد الله بن الحارث قال: "صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبّر تسع تكبيرات، حمساً في الأولى وأربعاً في

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ۱۶۲/۱۲

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب، ح/ ٨٢٠٢، ص/٤٤، ط: المكتبة الأشرفية ديوبند، بتحقيق محمد عوامة. www.abulhasanalinadwi.org

الآخرة، و والى بين القراءتين." (١)

(حضرت عبدالله بن حارث کہتے ہیں: ہم کوعید کے دن حضرت

ابن عباسٌ نے نماز پڑھائی اور کل نو تکبیرات کہیں، پہلی رکعت

میں پانچی،آخر میں جار،اور دونوں قراءتوں کوسلسل کیا )۔

اس میں پہلی رکعت میں پانچ تکبیرات سے مراد تکبیر تحریمہ، تین زائد

تکبیرات اور رکوع کی تکبیر ہے، اور دوسری رکعت میں جارتکبیرات میں تین تکبیرات

ز وائداورایک رکوع کی تکبیر ہے۔

دونوں قراء تیں مسلسل کرنے سے معلوم ہوا کہ پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد تکبیر ہوگی بہجی قراءت کومسلسل قرار دیا جاسکتا ہے،الہذااس حدیث میں محل تکبیر کے لئے بھی احناف کی دلیل ہے۔

٣- عن عبد الله بن الحارث قال: "شهدت المغيرة بن

شعبة فعل ذلك أيضاً."(٢)

(حضرت عبدالله بن الحارث كہتے ہيں؛ ميں نے حضرت مغيره ابن شعبه رضى الله عنه كوبھى ديكھا كهانہوں نے اسى طرح كيا)۔

٤ - عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه يقول:

"التكبير في العيدين أربع كالصلاة على الميت، وفي

رواية: التكبير عملى الحنائز أربع كالتكبير في

العيدين. "(٣)

(حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں :عیدین میں میت یرنماز

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة، باب في التكبير في العيدين واختلافهم فيه، ح/٥٥٧٥

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، باب التكبير في الصلاة يوم العيد، ح/٥٦٨ ٥

<sup>(</sup>٣) الطحاوي، التكبير على الجنائز كم هو؟

کی طرح چارتکبیریں ہیں،اورایک روایت میں ہے: جنائز پر عیدین میں تکبیر کی طرح چارتکبیریں ہیں )۔

٥ - عن إبراهيم النخعي قال: "قبض رسول الله صلى الله على المختلفون في التكبير على الجنائز (الي) فكانوا على ذلك الخ."(١)

(ابراہیمخعیؓ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگوں میں جنازوں کی تکبیروں کے بارے میں اختلاف تھا ( آ گے ہے ) تووہ اسی حال میں تھے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر ُ کا انقال ہو گیا، تو جب حضرت عمرؓ کی خلافت ہوئی اورانہوں نے اس میں لوگوں کا اختلاف دیکھا، تو بہ بات ان کو بہت گراں گزری تو انہوں نے اصحاب رسول میں سے کچھلوگوں کو بلا بھیجااورفر مایا:تم اصحاب رسول کی جماعت ہو، جبتم لوگوں پر اختلاف ظاہر کرو گے تو تمہارے بعدان میں اختلاف رہے گا،اور جبتم کسی معاملہ پرمتحدر ہو گے تو لوگ اس پرمتحد ہوجائیں گے،تو کسی ایسے معاملہ برغور کروجس برتمہارا اتحاد ہو جائے، تو گویا انہوں نے لوگوں کو بیدار کر دیا اور انہوں نے کہا: ہاں! اے امیر المونین! آپ کی جوبھی رائے ہوآ ہے ہم کواس کا مشورہ دیں ،تو حضرت عمرٌ نے فرمایا: نہیں! مجھے آپ لوگ مشورہ دیں، اس کئے کہ میں تمہارے جبیباایک انسان ہوں، تو لوگوں نے باہم تبادلہ خیالات کیااوران کے درمیان اس پرا تفاق ہوگیا کہ جنائز کی تکبیر فطراور اضحٰ کی تکبیر کے ثل حارکر دیں،توان کاسی پراتفاق ہوگیا )۔

### ائمه ثلاثه كى دليل كاجواب

جہاں تک ائمہ ثلاثہ کے استدلال کا تعلق ہے تو اس حدیث کا مدار کثیر بن عبداللہ پر ہے، جونہایت ضعیف ہیں، امام ابوداؤد نے اسے کذاب کہا ہے، امام شافعی نے اسے جھوٹ کی بنیا دقر اردیا ہے، ابن حبان نے بھی اس کی احادیث کوموضوع قرار دیا ہے، نسائی اور دارقطنی کہتے ہیں: "متروك الحدیث"، امام احمد ابن شبیل کہتے ہیں: "منکر الحدیث لیس بشیئ"، امام ابوزرعہ کہتے ہیں: "واهی الحدیث (۱)۔ "منکر الحدیث لیس بشیئ"، امام ابوزرعہ کہتے ہیں: "واهی الحدیث (۱)۔ امام تر فری نے جو اس کوحسن قرار دیا ہے اس پر محدثین نے اعتراض کیا ہے۔

اس کئے ابن رشد مالکی کہتے ہیں: تکبیرات عید کی تعداد کے بارے میں کوئی حدیث مرفوع صحت کے ساتھ ثابت نہیں ، ابن رشد مزید فرماتے ہیں:
''مختلف فقہاء نے مختلف صحابہ کے ممل سے استدلال کر کے اپنا
مسلک متعین کیا ہے۔''(۲)

اور بیاختلاف افضلیت کا ہے، نماز بالا تفاق ہر طرح ہوجاتی ہے۔ اسی وجہ سے فقہ حفٰی کی مشہور کتاب فٹخ القدیر میں ہے کہ''امام اگراحناف کے مسلک سے بڑھا کر تکبیریں کہہ دی تو تیرہ بلکہ سولہ تکبیروں تک انتباع کی جائے گی،اس سے زیادہ کہے توانتباع نہیں کی جائے گی۔''(۳)

<sup>(</sup>١) الجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى للبيهقي، باب التكبير في صلاة العيدين.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ١/٨/١، الباب الثامن في صلاة العيدين.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٢/٢ ٤، باب صلاة العيدين، ط: المكتبة الرشيدية.

# مسائل قربانی

کیاایک بکری پورےگھر کی طرف سے کافی ہوگی؟

اس کے بارے میں علماء کی دورائے ہیں:

ا- امام ما لک اورامام احمد بن حنبل کے نز دیک ایک بکری یا ایک بکرا ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے خواہ ایک گھر میں کئی افرادصا حب نصاب ہوں۔

۲- جبکہ احناف، شوافع اور دیگر حضرات کی تحقیق پیرہے کہ ہرصاحب نصاب پر

الگ الگ قربانی ہوگی،ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔(۱) پہلی جماعت کی دلیل مندرجہ ذیل ہے:

عن عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب رضى الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله على عليه وسلم فقال: "كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى."(٢)

(١) المغنى ٩٧/١١ كتاب الأضاحي، ط: مكتبة دار الباز

<sup>(</sup>٢) الترمذي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، ح/٥٠٥، سنن ابن ماجة، أبواب الأضاحي، باب من ضحى بشاة عن أهله، ح/٣١

الله عنه سے بوچھا: نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں قربانیوں کی کیا کیفیت تھی؟ فرمایا: آ دمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بکری کی قربانی کرتا تھا تو وہ خود کھاتے تھاور کھلاتے تھے یہاں تک کہلوگوں میں تفاخر شروع ہو گیا، اورمعاملهاس طرح ہو گیا جبیبا کتم دیکھر ہے ہو)۔ جبکهاحناف اور دوسرے حضرات کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں: ١ - "من و جد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا."(١) (جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہوا ور قربانی نه کرے تو وہ ہماری عبدگاہ کے قریب نیآئے )۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے جبیبا کہ احناف کا مسلک ہے، دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ قربانی ہرصاحب نصاب پرواجب ہے۔ ٢ - عن جندب رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى يوم أضحى ثم خطب، فـقـال: "مـن ذبـح قبـل أن يصلى فليعد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله. "(٢)

(حضرت جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ عید قربال کے روز نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، اور فرمایا؛ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کرلیا تھاوہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے اور جس نے ذبح نہیں کیا تھاوہ اللہ کے نام سے ذبح کرے )۔

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه أبواب الأضاحي باب الأضاحي واجبة، ح/٣١٢٣

<sup>(</sup>٢) مسلم في كتاب الأضاحي باب وقتها، ح/٦٧ . ٥

٣- عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها إن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا."(١)

(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عید قربال کے دن ابن آ دم کے اعمال میں اللہ کے نزد یک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور خون زمین پر گرنے سے اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں مقبولیت اختیار کر لیتا ہے، لہذاتم خوش دلی سے تربانی کیا کرو)۔

ان دونوں احادیث میں بھی حکم عمومی ہے، معلوم ہوا کہ اگر کسی میں بھی وجوب کی شرط (صاحب نصاب ہونے کی) پائی جارہی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی، جسطرح کہ تمام عبادات میں عمومی حکم ہونے کہ وجہ سے سب پر عبادات فرض یا واجب ہوتی ہیں، ینہیں ہوتا کہ ایک کا نماز پڑھنایاروزہ رکھناسب کو کفایت کر دے۔ جہاں تک پہلے گروہ کے دلائل کا تعلق ہے تو اس طرح کی احادیث کا مطلب گھر والوں کو تو اب شریک کرنا ہے، جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کی طرف سے قربانی کی، اور وہاں سب کے نزدیک مطلب یہی ہے کہ تو اب میں ان کو شریک کیا گیا، ورنہ بقیہ افراد کو قربانی کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، چنانچہ پہلا گروہ بھی مندرجہ ذیل حدیث کا یہی مطلب بیان کرتا ہے:

<sup>(</sup>١) الترمذي، أبواب الأضاحي، باب ماجاء في فضل الأضحية، ح/٩٣ /

عن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين، الحديث."(١)

(نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے مولی حضرت ابورافع سے مروی ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو خوبصورت سینگوں والے سیاہی مائل سفید مینڈ ھے خریدتے اور جب نماز یڑھ لیتے اورخطبودے لیتے توایک کے پاس آتے بحالانکہ آپ عید گاہ ہی میں کھڑے ہوتے اور اس کوخود چھرے سے ذبح کرتے پھر فرماتے: یہ میری تمام امت کی طرف سے ہے، جو آپ کے وحدانیت کی گواہی دے اور میرے تبلیغ کر لینے کی گواہی دے، پھر دوسرے کے پاس آتے ،اسے خود ذرج کرتے اور فرماتے: پیمحمداورآل محمد کی طرف سے ہے (آگے ہے) توہم چندسال اس حال میں گھہرے رہے کہ بنی ہاشم کا کوئی فرد بھی قر بانی نہیں کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے اس کومشقت سے کفایت کی تھی )۔ مولا ناتقی عثانی صاحب فرماتے ہیں:

''عبادت میں ایک آدمی دوسرے کی طرف سے قائم مقامی نہیں کرسکتا، جس طرح زکوۃ ہر صاحب نصاب پر الگ الگ فرض ہے اسی طرح قربانی بھی ہرایک پر الگ الگ واجب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اپنی قربانی الگ فرماتے تھے، اور ازواج مطہرات کی طرف سے الگ فرماتے

سے، اس سے پہ چاتا ہے کہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں، اس کے علاوہ حفیہ بیفرماتے ہیں کہ اگر ایک قربانی گھر کے سارے افراد کی طرف سے کافی ہو جائے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ بالفرض اگر ایک گھر میں بیچاس آ دمی رہتے ہیں تو ایک بکری بیچاس افراد کی طرف سے کافی ہو جائیگ، عالانکہ کی نصوص کی روشنی میں بیہ بات متفق علیہ ہے کہ ایک بکری گائے کے ساتویں حصہ کے برابر ہے، تو اسکا مطلب بیہ ہوگا کہ گائے کے ساتویں حصہ کے برابر ہے، تو اسکا مطلب بیہ گا، تو پھر ایک گائے کے اندرصرف سات افراد نہیں بلکہ سات سوافراد کی قربانی ہو سکے گی، جو واضح طور پر نصوص کے خلاف سوافراد کی قربانی ہو سکے گی، جو واضح طور پر نصوص کے خلاف شرکت برمحمول کیا جائے گا۔'(۱)

## تجينس كى قربانى كاحكم

شریعت نے قربانی کے جانور متعین کردئے ہیں اور بیجانور تین ہیں:

ا-اونٹ، ۲-گائے، ۳- بکری، اپنی تمام جنسوں دنبہ بھیڑ سمیت۔
چنانچہ احادیث میں انہیں تینوں جانوروں کا ذکر ہے۔

۱- نعن عقبة بن عامر شران النبی صلی الله علیه و سلم
أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا، الحديث. "(۲)

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأضاحي، باب الأضحى والنحر بالمصلى، ح/٥٥٥، ومسلم في الأضاحي باب سن الأضحية، ح/٨٠٥

(حضرت عقبہ بن عامر ؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیڑ بکریاں عنایت فرمائیں کہ قربانی کے لئے صحابہ کرام برتقسیم فرمادیں )۔

٢- عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 "البقرة عن سبعة و الجزور عن سبعة."(١)

(حضرت جابر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: گائے سات افراد کی طرف سے اور اونٹ سات افراد کی طرف سے (کافی) ہے)۔

اصل بات سے کہ قرآن مجید میں قربانی کے جانوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں جانوروں کا ذکر ہے، چنانچے سورہ حج میں ہے:

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلُنَا مَنُسَكًا لِيَّذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِنُ بَهِيْمَةِ الَّانُعَام. ﴿ (٢)

(اور جینے اہل شرائع گزرے ہیں ان میں سے ہم نے ہرامت کے لئے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان (مخصوص) چو پایوں پر اللہ کا نام لیس جو اس نے ان کو عطا فرمائے تھے)۔

پھران مخصوص جانوروں کی دوسری جگه تفصیل بتاتے ہوئے ارشا دفر مایا: ﴿ تَسْمَنِيَةَ أَزُوَاجٍ مِنَ الصَّأَنُ اثْنَيُنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيُنِ (إلى) وَمِنَ الإبلِ اثْنَيُنَ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيُن ﴾ الآية. (٣)

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الحج، باب جواز الاشتراك في الحج، ح/٣١٨٥، أبو داؤد، كتاب الضحايا،

باب البقر والحزور عن كم تحزئ، ح/٢٨٠٨

<sup>(</sup>٢) سورة الحج/٣٤

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام / ١٤٤ - ١٤٥

(اور بیمولیٹی آٹھزومادہ (پیدائے) لیعنی بھیڑاور دنبہ میں دوشم نرومادہ اور بکری میں دوشم نرومادہ (آگے ہے) اور اونٹ میں دو قشم اور گائے (بھینس) میں دوشم)۔

چنانچہ علماء متفق ہیں کہ صرف انہیں جانوروں کی قربانی ہوسکتی ہے کسی اور جانور کی نہیں ہوسکتی ،صاحب بدائع علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں:

> "أما جنسه فهو أن يكون من الأجناس الثلاثة الخ"(١) (ربى اس كى جنس تو وه بيه به كه جانورتين جنسوں بكرى، اونٹ يا گائے ميں سے ہو، اور ہر جنس ميں اس كى نوع اور اس كا نراور ماده اور خصى اور سانڈسب داخل ہيں، اس لئے كہ جنس كا ان سب پراطلاق ہوتا ہے)۔

اورعلامها بن رشارٌفر ماتے ہیں:

"وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ما حكي، الخ"(٢)

(سب اس پر متفق ہیں کہ مخصوص جانوروں کے علاوہ سے قربانی جائز نہیں ہے)۔

پھر علماء کااس پراتفاق ہے کہ اونٹ سے مراداس کی تمام انواع ہیں،خواہ وہ بختی اونٹ ہوں یا عرابی، بکری میں بھی اسکی تمام اجناس بھیڑ دنبہ شامل ہیں، گائے کی بھی تمام اقسام اس میں شامل ہیں، اس لئے کہ احادیث میں ان کے جنسی نام لئے گئے ہیں،اورجنس کا اطلاق تمام انواع پر ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢٠٥/٤، كتاب الأضحية فصل في محل إقامة الواجب.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد، ٤٣٠/١ كتاب الأضحية، الباب الثاني في أنواع الضحايا وانظر: المغنى ٩٩/١١ www.abulhasanalinadwi.org

پھرجمہور کے نزدیک بھینس بھی گائے کی ایک نوع ہے، لہذا اس کی قربانی بھی صحیح ہے،صاحب بدائع علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

"والسمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر بدليل أنه يضم ذلك إلى الغنم والبقر في باب الزكاة."(١) ( بكرى غنم كي ايك نوع هي الورجينس گائ كي ايك نوع هي الله وليل سے كمال كو الب زكوة ميل غنم اورگائ ميں ملاديا جا تا ہے)۔ علامة و و كي رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

"أما الأحكام فشرط المجزى في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، سواء في ذلك جميع أنواع الإبل من البخاتي والعراب، وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما (إلى) ولا خلاف في شيئ من هذا عندنا."(٢)

(اضحیہ میں شرط جوازیہ ہے کہ جانور انعام میں سے ہو یعنی اونٹ، گائے اور بکری اس میں اونٹ کی تمام انواع بخاتی اور عراب اور گائے کی تمام انواع یعنی بھینس اور خالص عربی دربانی اور غلم کی تمام انواع بھیڑ بکری اور سب کی نرو مادہ برابر ہیں، (آگے ہے) اس میں سے سی چیز میں ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے)۔

معلوم ہوا کہ علماءاس پر بھی قریب قریب منفق ہیں کہ بھینس گائے ہی کی جنس

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٤/٥٠٨

<sup>(</sup>٢) المحموع شرح المهذب ٢٢٢/٨

سے ہے، کسی آیت یا حدیث میں یہ بین آیا ہے کہ جینس گائے کی جنس سے ہے، قرآن اور حدیث میں صرف بیآیا ہے کہ گائے کی جنس بھی قربانی کے جانوروں میں سے ہے، پھر جمہوراس پر متفق ہیں کہ جینس گائے کی جنس سے ہے، اس کے لئے پچھ حوالہ او پر مذکور ہوئے پچھ حوالے مندرجہ ذیل ہیں:

ا- علامه ابن تيميه عليه الرحمة فرمات بين:

"والحواميس بمنزلة البقر، حكى ابن المنذر فيه الإجماع."(١) ( بهينس كائے كم تبه ميں بيں، ابن المنذر نے اس كے متعلق اجماع نقل كياہے)۔

علامها بن قدامه عليه الرحمة فرمات عين:

"والحواميس كغيرها من البقر، لا خلاف في هذا نعلمه، وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا، ولأن الجواميس من أنواع البقر كما إن البخاتي من أنواع الإبل."(٢)

(بھینس گایوں کے حکم میں ہوں گی، اس میں ہمیں کسی کے اختلاف کاعلم ہیں ہے، اور ابن المنذ رفر ماتے ہیں: اہل علم میں سے جسکی باتیں یا در کھی جاتی ہیں ان میں سے ہر ایک کا اس پر اتفاق ہے، نیز بھینس گائے کی انواع میں سے ہیں، جبیسا کی بخاتی اونٹ کی انواع میں سے ہیں، جبیسا کی بخاتی اونٹ کی انواع میں سے ہیں)۔

۳- لغات میں بھی بھینس کو گائے کی جنس قرار دیا گیا ہے، چند کے حوالے درج

<sup>(</sup>١) فتاوي ابن تيمية ٥ ٣٧/٢، ط: دار عالم الكتب

<sup>(</sup>٢) المغنى ٢/٠٤٠، كتاب الزكاة، مساواة الجاموس للبقر

زيل ہيں:

الف: "المعجم الوسيط" مين سے:

"الجاموس حيوان أهلي من جنس البقر والفصيلة

البقرية الخ. "(١)

( بھینس ایک پالتو جانور ہے، گائے کی جنس سے تعلق ہے اور

گائے کے قبیلہ میں سے ہے)۔

ب: "لسان العرب" مين سے:

"الجاموس نوع من البقر دخيل وجمعه جواميس

فارسى معرب وهو بالعجمة كواميش"(٢)

(جاموں (بھینس) گائے کی ایک نوع ہے، دخیل ہے، اسکی جمع جوامیس ہے، ایک معرب فاری ہے، مجمی زبان میں پیوامیش ہے)۔

ج: "تاج العروس" میں ہے:

"الجاموس نوع من البقر، معروف، معرب كاؤميش" (٣)

( بھینس گائے کی ایک نوع ہے،معروف جانور ہے، کا وُمیش کا

معرب ہے)۔

د: "نوراللغات" میں ہے:

" بھینس: گاؤمیش" (۴)۔

علاء کے اتفاق نیزعلم الحوان کے ماہرین کے اقوال کے پیش نظر جمہور مجھنس کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں، یوالگ بات ہے کہ جن ممالک اسلامیہ میں

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط، ماده: "جمس"

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: ماده "جمس"

<sup>(</sup>٣) تاج العروس، ماده: "جمس"

<sup>(</sup>٤٨) نوراللغات ا/ ١٩٨

سہولیت کے ساتھ گائے کی قربانی ہوسکتی ہے وہاں احتیاطاً گائے ہی کی قربانی کی جاتی ہے، ہندوستان کی مخصوص حالت کی وجہ سے یہاں گائے کی قربانی مشکل کام ہے لہذا بھینس کی قربانی سے متعلق جمہور کے اقوال سے فائدہ اٹھایا جارہا ہے، کسی کواطمینان نہ ہوتو وہ اس کی قربانی نہ کرے، کیکن جمہور کے اقوال کے باوجوداس موضوع کوزیر بحث لانا، میں سمجھتا ہوں کے فالمندی کی باتے نہیں کہی جاسکتی۔

## ابصال ثواب كامسكه

کئی مسائل کی طرح ایسال ثواب کے مسئلہ میں بھی امت افراط وتفریط کا شکار ہے، ایک طبقہ ایسال ثواب کے مسئلہ میں افراط کا شکار ہوکراس حد تک آگے نکل چکا ہے کہ وہ اس کی امید میں نماز روز ہے جیسے فرائض سے بھی غافل ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد فاتحہ خوانی ہی کے ذریعہ اس کی بخشش کی ہے، البذا احکام شریعت کی بھی نعوذ باللہ کوئی خاص ضرورت نہیں، پھراس طبقہ نے تیجہ، چالیسوال، برسی وغیرہ کے نام سے ڈھیروں بدعات ایجاد کر رکھی ہیں، اور ایسال ثواب کوخود ساختہ طور پر منضبط کر دیا ہے، اس کے مستقل آ داب اور شرائط وضع کر لئے ہیں، مثلاً شیر بنی یا کھانا سامنے ہو، لوبان یا اگر بتی سلگ رہی ہو، خاص آ یات اور دعا کمیں پڑھی جا کمیں، یہ ضوابط کوئی مولوی ملا ہی برت سکتا ہے، ہرکس وناکس کے بس سے باہر ہیں، ظاہر ہے ضوابط کوئی مولوی ملا ہی برت سکتا ہے، ہرکس وناکس کے بس سے باہر ہیں، ظاہر ہے کہ شریعت میں ان شرائط اور آ داب کا وجود بھی نہیں ملتا۔

ایسال ثواب کومطلب تو صرف بیہ ہے کہ مرحومین کے لئے دعا کی جائے، استغفار کیا جائے، اورا گرممکن ہوتو صدقہ خیرات کرکے یا پچھ تلاوت وغیرہ کرکے اللہ سے دعا کی جائے، کہ اس کا ثواب فلال کو پہنچ جائے، دعا نہ بھی کی، صرف دل میں اہداء ثواب کی نیت رکھ کرصدقہ کیا یا تلاوت کی تب بھی انشاء اللہ ثواب پہنچ جائے گا، اس لئے کہ اللہ تعالی دلول کے رازول سے بھی واقف ہے۔

یہ تو رہی افراط کی بات، دوسری طرف تفریط بیہ کہ ایک طبقہ سرے سے www.abulhasanalinadwi.org ایسال ثواب ہی کا قائل نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی غلط نقطہ نظر ہے، قرآن وحدیث سے میت کے لئے دعااور استغفار کرنا ثابت ہے، اس سے کوئی بھی جا نکارا نکار نہیں کرسکتا، اور ایسال ثواب بھی ایک دعا ہی ہے، پھر یہ کیسے کہد دیا گیا کہ ثواب نہیں پہو نچ گا، بغیر دلیل انکار کرنا بھی درست نہیں ہوسکتا، بہر حال ایسال ثواب کے دلائل ہم ذیل میں کھر ہے ہیں، ملاحظ فرمائیں:

### ایصال ثواب کے ثبوت کے دلائل

١ قال الله تعالى: ﴿ وَقُلُ رَّبِّ ارْحَمُهُ مَا كَمَا رَبَّيَانِي 
 صَغِيراً. ﴾ (١)

(اور یوں دعا کرتے رہنا کہ میرے پر وردگار!ان دونوں پر رحمت فر مایئے جیساانہوں نے مجھ کو بچین میں یالا پرورش کیاہے)۔

آیت میں والدین کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، معلوم ہوا کہ ضرور دعا کرنے سے ان کو فائدہ پہونچتا ہوگا، ورنہ دعا کرنے کو نہ کہا جاتا اور ایصال شرور دعا کرنے سے ان کو فائدہ پہونچتا ہوگا، ورنہ دعا کرنے کو نہ کہا جاتا اور ایصال

تُوابِكُرنا بَهِى الكِدعائِ، الهذااس سے بھی نفع كى اميدكى جاسكتى ہے۔ ٢- وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا

بِالْإِيْمَانِ. ﴿(٢)

(اے ہمارے بروردگار! ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں

كو (بھى) جوہم سے پہلے ايمان لا چكے ہيں)

"سبقونا بالإيمان" ميں مرحومين كے لئے بھى بلاشبدعا ہے، اورجسياك

گزراایصال ثواب بھی دعا کے سوا کچھنہیں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

<sup>(</sup>١) سورة بني إسرائيل/٢٤

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر/١٠

ایک مینڈ صالانے کا حکم دیاتا کہ آپ اس کی قربانی کریں پھر آپ نے فرمایا: "اللّٰهم تقبل من محمد و آل محمد و من أمة محمد ثم ضحّی به."(١)

(یااللہ! محمد وآل محمد اورامت محمد کی طرف سے قبول فرما لیہیے ، پھر آپ نے قربانی کی )۔

٧- حضرت ابورافع كى حديث مين دومين شهول كاذكر هـ، اس مين آگے ہـ:
"ثم يقول: هذا عن أمتى جميعاً لمن شهد لك بالتو حيد

وشهدلي بالبلاغ."(٢)

(پھر فرماتے: یہ میری تمام امت کی طرف سے ہے، جوآپ کی وحدانیت کی گواہی دے، اور میری تبلیغ کی گواہی دے)۔

ان دونوں احادیث سے صراحۃ ایصال ثواب کا جواز معلوم ہور ہاہے،اس لئے قربانی ایک نیک عمل ہے، جس کا ثواب دوسروں کو پہنچانے کی دعا کی گئی،اور ایصال ثواب اسی کو کہتے ہیں۔

٥- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من شدقة ، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له."(٣)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب انسان مرجا تا ہے تواس کا

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب استحسان الأضحية، ح/ ٩١ ، ٥

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۱/۲ ۳۹، ح/۲۷۳۲

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ح/٢٢٣ www.abulhasanalinadwi.org

عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، سوائے صدقہ جاریہ کے، یا ایسی صالح جاریہ کے، یا ایسی صالح اولا دکے جواس کے لئے دعا کرتی رہے )۔

- عن عشمان بن عفال قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبت فإنه الآن يسأل."(١)

(حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه فرماتے ہیں: نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم جب میت کو فن کرنے سے فارغ ہوجاتے تواس پر رک جاتے اور فرماتے: اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو، اور اس کے لئے استغفار کرو، اور اس سے کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لئے کہ اس وقت اس سے سوال ہور ہاہے )۔

ان دلائل میں جہال دعا واستغفار کا ذکر ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بدنی عبادات مفید ہیں، اور جہال صدقات کا ذکر ہے، ان سے معلوم ہوتا کہ مالی عبادات مفید ہیں، اور دونوں کا ثواب مردے کو پہو نچایا جاسکتا ہے، اس نے جو بھی صدقہ کیا یا ممل کیا وہ اس کا مالک بن گیا، خوداس کے اختیار میں قطعاً نہیں ہے کہ وہ کسی کواس کے ثواب کا مالک بنادے، کین جب مالک حقیقی اللہ تعالی سے درخواست کرے تو کیا بعید ہے کہ اللہ اس سے خوش اور راضی ہوکر اس کی بیالتجا قبول کر لے اور دعا کو شرف قبولیت سے نوازے۔

اب ذیل میں ہم کچھالیں روایات ذکر کررہے ہیں جن سے صراحت سے ایصال ثواب کا جواز معلوم ہوتا ہے:

<sup>(</sup>۱) أبو داؤد، كتاب الحنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، ح/٣٢٢١ www.abulhasanalinadwi.org

٧- عن ابن عباس "أن رجلاقال: یا رسول الله! إن أمی توفیت أفینفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لی مخرفاً فأشهدك أنی قد تصدقت به عنها. "(١) (حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہا یک خص نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری مال کی وفات ہوگئ ہے، تو اگر میں انکی طرف سے صدقہ کروں تو انکونفع پہو نچ گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اس نے کہا: میراایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہمیں نے اسے مال کی طرف سے صدقہ کردیا ہے۔ کہمیں نے اسے مال کی طرف سے صدقہ کردیا ہے۔ کہمیں نے اسے مال کی طرف سے صدقہ کردیا ہے۔ کہمیں نے اسے مال کی طرف سے صدقہ کردیا ہے۔ کہمیں ایک ایک واضح ہے۔

آإن رجلا سأل عليه الصلاة والسلام فقال: إنه كان لى أبوان أبرهما حال حياتهما، فكيف لى ببرهما بعد موتهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البر بعد الموت أن تصلى لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صومك."(٢)

<sup>(</sup>١) الترمذي، كتاب الزكوة، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، ح/٦٦٩

<sup>(</sup>٢) دارقطني (سبل السلام باب الأضاحي ص/١٤١٦) تحت الحديث رقم/٢٦٤)

9- عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمة البقرة، "(١)

(حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناہے کہ جب تم میں سے کوئی مرجائے تواسے روکے ندر کھو، اور جلدی سے اسے اس کی قبر کے پاس لے جاؤ، اور اس کے سرکے پاس سور ہ بقرہ کا شروع اور پیروں کے پاس سور ہ بقرہ کا آخر پڑھنا چاہئے )۔

1- عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من مرّ على المقابر وقرأ "قل هو الله أحد" إحدى عشرة مرة شم وهب أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات."(٢)

(حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب قبرستانوں کے پاس سے گزرے اور میں کہ آپ نے فرمایا: جب قبرستانوں کے پاس سے گزرے اور گیارہ بار''قل ہواللہ احد'' پڑھے پھراس کا تواب مردوں کو بخش دے قومردوں کی تعداد کے بقدراسے ثواب ملے گا)۔

١١ عن أنس رضى الله عنه قال: يا رسول الله! إنا نتصدق
 ونحج عنهم فهل يصل ذلك لهم؟ قال: "نعم، إنه ليصل

<sup>(</sup>١) رواه البيه قبي في شعب الإيمان، باب في الصلاة على من مات من أهل القبلة، فصل في زيارة القبور، ح/٤ ٩٢٩

<sup>(</sup>۲) الرافعي ۲۹۷/۲ (شامله)

إليهم، وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليهم. "(١)

(حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: اے اللہ کے رسول! ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، اوران کے لئے دعا کرتے ہیں، تو کیا یہ چیزیں ان کو پہونچتی ہیں اور وہ اس سے کو پہونچتی ہیں اور وہ اس سے اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی خوان سے خوش ہوتا ہے، جب اسے مدید کیا جائے )۔

١٢ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اقرء واعلى موتاكم يَسْ."(٢)

(نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے مردوں (یا قریب المرگ لوگوں) پرلیمین پڑھا کرو)۔

17- عن عائشة رضى الله عنها "أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! إن أمى افتتلت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها قال: نعم. "(٣)

(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ، اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اور انہوں نے

<sup>(</sup>١) جمع الجوامع، ح/٥٥/ (شامله)، كنز العمال، ح/٩ ٩ ٥ ٢٤، رواه أبوالحفص العكبرى ورواه في عمدة القارى باب بعد باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ.

<sup>(</sup>٢) أبو داؤد، كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، ح/٣١٢١

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الزكوة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت، ح/٢٣٢٦

وصیت نہیں کی، میرا خیال ہے کہ وہ اگر بات کرتیں تو صدقہ کرتیں، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو تواب ملےگا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں )۔ ان روایات سے ایصال ثواب کا جواز بلکہ بعض سے استحیاب ظاہر ہوتا .

ان روایات سے ایصال ثواب کا جواز بلکہ بعض سے استحباب ظاہر ہوتا ہے، اس میں سے بعض روایات بھی مل کر باب فضیلت میں بہر حال قابل استدلال ہیں۔ فضیلت میں بہر حال قابل استدلال ہیں۔

بقیدر ہایا شکال کور آن مجید میں ہے:

﴿وَأَنُ لَّیُسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَیٰ﴾(١) (اور بیر که انسانوں کو (ایمان کے بارے میں) صرف اپنی ہی کمائی ملے گی)۔

تویہاں ایصال ثواب کی نفی نہیں ہے،اس لئے کہ ایصال ثواب اپنے بیٹے اور قریبی لوگ ہی کرتے ہیں،تواس طرح ان کا ایصال ثواب خودان کے نیک اعمال کا ہی سلسل ہوتا ہے،اس لئے در حقیقت وہ بھی اس کی اپنی کمائی کا ایک حصہ ہیں، جیسا کے صدقات جاریہ، کنویں وغیرہ کے سلسلہ میں حدیث میں کہا گیا ہے۔

# تين طلاق كاحكم

تين طلاق دينے کی دوشکليں ہيں:

ایک شکل بیر که مدخول بہا کو تین طہروں میں تین طلاق دے،اس شکل میں سب کے نزدیک تینوں طلاقیں پڑجائیں گی،اس میں نہ غیرمقلدین اعتراض کرتے ہیں نہ شیعہ۔

دوسری شکل یہ ہے کہ مدخول بہاعورت کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں،خواہ ایک جملہ ہے،مثلاً کہے:''تہہیں تین طلاق''یا تین الگ الگ جملوں میں مثلاً کہے:''تہہیں طلاق جمہیں طلاق جہیں طلاق''اس شکل کے بارے میں تین مذاہب ہیں:

ا- پہلا مذہب ائمہ اربعہ اور جمہور کا ہے، کہ اس صورت میں نتیوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور عورت مغلظہ ہو جائے گی، اب وہ دوسر شخص سے زکاح کے بغیر پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی، بیالگ بات ہے کہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک اس طرح طلاق دینے سے گناہ ہوگا، جبکہ شوافع اور بعض دوسر سے حضرات کے نزدیک اس طرح طلاق دینا بھی جائز ہے۔

علامها بن القيمُ اس مسلك كوبيان كرتے ہوئے كہتے ہيں:

"فاختلف الناس فيها - أي وقوع الثلاث بكلمة واحدة - على أربعة مذاهب: أحدها أنها تقع، وهذا

www.abulhasanalinadwi.org

قـول الأئمة الأربعة وجمهور التـابعيـن وكثيـر مـن الصحابة رضى الله عنهم. "(١)

(لوگوں کا ایک جملہ سے تین طلاق واقع ہونے سے متعلق حار مسالک پراختلاف ہے، پہلاقول یہ ہے کہ واقع ہو جائے گی، یہی ائمہار بعہ، جمہوراور تابعین اور بہت سے صحابہ کاقول ہے )۔

امام نو وي رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

''اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، جواپنی بیوی سے کہے: ''تمہیں تین طلاق' توامام شافعی اور امام مالک اور امام ابوحنیفہ رحمہم اللّٰد اور جمہور علماء سلف اور خلف فرماتے ہیں کہ تینوں واقع ہوجائیں گی۔''(۲)

اس طرح کی عبارات حافظ این حجر، علامه این رجب حنبلی، علامه این رشد مالکی ،اورامام قرطبی وغیره سے بھی منقول ہیں۔

۲- دوسرا مسلک ہیے ہے کہ اس طرح طلاق دینے سے ایک بھی طلاق واقع نہ ہوگی، بیمسلک شیعہ جعفر میرکا ہے۔

۳- تیسرامسلک به کهاس طرح طلاق دینے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، شوہر کورجوع کاحق حاصل ہوگا، علامه ابن تیمیه اور علامه ابن القیم کا یہی مسلک ہے، اسلاف میں سے بعض حضرات کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی جاتی ہے، غیرمقلدین بھی اس مسلک کواختیار کرتے ہیں۔

ہم زیادہ طویل بحث کئے بغیر صرف جمہور کے دلائل ذکر کر دیتے ہیں:

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٧/٤٧ فصل في حكمه فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة (مؤسسة الرسالة).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم ٤٧٨/١ كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ط: أصح المطابع.

### قرآن مجید سے جمہور کے دلائل

الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّ تَانِ فَإِمُسَاكُ بِمَعُرُونِ أَوُ تَسُرِينَ مِ بِإِحْسَانِ. ﴾ (١)
 تُسُرِينَ م بِإِحْسَانِ. ﴾ (١)
 (وه طلاق (جس ميں رجوع كرنا درست ہے) دومر تبہہے، پھر خواہ ركھ لينا قاعدہ كے موافق، خواہ چھوڑ دينا خوش عنوانی كے ساتھ )۔

اس کا شان نزول ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اسی سے مسکلہ پرخاصی روشنی پڑجاتی ہے:

عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان الرجل طلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وإن طلقها مأة مرة أو أكثر إذا ارتجعها قبل أن تنقضى عدتها، حتى قال الرجل لامرأته: لا أطلقها فتبنى ولا آوويك إلى، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضى ارتجعتك، وأفعل هكذا، فشكت المرأة ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت، فلم يقل شيئا، حتى نزل القرآن."(٢) فسكت، فلم يقل شيئا، حتى نزل القرآن."(٢) (حضرت عاكشرضى الله عنها سے مروى ہے، فرماتى بين: آوى اپنى بيوى كو جتنا چا بتا طلاق ديديتا خواه سومرتبه يااس سے زياده ويتا بشرطيكه عدت يورى بهونے سے بہلے رجوع كر ليتا، يہال تك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة /٢٢٩

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقى ٣٣٣/٧ باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات، كتاب الخلع والطلاق.

کدایک شخص نے اپنی ہیوی سے کہا: نہ میں تہہیں اس طرح سے
طلاق دوں گا کہ تم بائنہ ہوجاؤنہ میں رجوع کروں گا، عورت نے
کہا: یہ کیسے؟ اس نے کہا میں تہہیں طلاق دوں گا پھر جب بھی
عدت گزرنے کوہوگی رجوع کرلوں گا، اوراسی طرح کرتار ہوں گا،
توعورت نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو
آپ خاموش رہے کچھنہ فرمایا، یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا)۔
اورابن کثیر جن پراہل حدیث حضرات کا بھی بڑااعتماد ہے فرماتے ہیں:
وقت، یہ طلق الرجل امرأته، ثم یراجعہا ما لم تنقض
وقت، یہ طلق الرجل امرأته، ثم یراجعہا ما لم تنقض
العدة سس فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فیہ بعد الثالثة

حتى ينكح زوجا غيره."(١)

(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: طلاق کا کوئی وقت نہ تھا تو آ دمی اپنی ہیوی کو طلاق دیتا تھا، پھر رجوع کرلیتا تھا، تا آ نکہ عدت نہ گزر جائے، تو تین طلاق مؤقت کر دی گئیں، اور تیسری کے بعد رجوع نہیں ہے، یہاں تک کہاس کے علاوہ دوسرے شوہر سے زکاح کرے)۔

الفاظ کے فرق کے ساتھ اسی طرح کی روایات مؤطا، تر مذی ، اور تفسیر طبری میں بھی ہیں ،سب کا حاصل ہے ہے کہ "السط لاق مرتان" میں قدیم طریقہ کو منسوخ کردیا گیا ہے، طلاق اور رجعت کی حدمقرر کردی گئی ، فرمایا گیا کہ طلاق کی تعداد تین ہے ، اور رجعت صرف دو طلاقوں تک کی جاسکتی ہے ، اس کے بعد طلاق دی تو "فَسِإِن

<sup>(</sup>١) ابن كثير: ٢٧٢/١ تحت آية سورة البقرة/٢٢، ط: مصر للطباعة.

طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ مَ بَعُدُ "(١) (تيسرى طلاق ديدى تودوسر عسن كاح كے بغير حلال نہيں ہوگى ) كاحكم لازم ہوجائے گا۔

بعض حضرات کواشکال ہوتا ہے کہ یہاں"م۔ تان" (دومرتبہ) کالفظ استعال کیا گیا ہے جس کا مطلب تو بیہوا کہ طلاق صرف وہی معتبر ہوگی جو دومجلسوں میں دی جائے ،آیت میں ایک مجلس کی دوطلاق کا کوئی ذکرنہیں ہے؟

اس کے دوجوابات ہیں:

الف: علامه ابن جریر سمیت کی مفسرین نے مندرجه بالا روایات کے پیش نظر "مرتان" کا ترجمه "تبط لیقتین" (دوطلاق) سے کیا ہے، جس میں دومجلس اورایک مجلس کا حکم یکسال ہوگا۔

ب: قرآنی آیات نیزاحادیث میں کثرت سے "مسرتین" کے لفظ کوایک مجلس کے لئے بھی بولا گیا ہے،مثلا دیکھئے:

٧ - ﴿ أُولَئِكَ يُوتُونَ أَجُرَهُمُ مَرَّ تَيُنِ ﴾ (٢) (اوران لوگول كوان كى پختگى كى وجه سے دو ہرا تواب ملے گا)۔

٢ - ﴿ وَمَن يَّ قُنُتُ مِنكُنَّ لِللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعُمَلُ صَالِحاً نُوتِهَا أَنُوتِهَا أَنُوتِهَا أَخُرَهَا مَرَّتَيُنِ ﴾ (٣)

(اور جوتم میں اللہ کی اوراس کے رسول کی فرماں برداری کرے گی تو ہم اس کواس کا ثواب دوہرادیں گے )۔

"تؤضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا وثلاثا."(٤)

(نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک ایک دو دواور تین تین مرتبه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٣٠ (٢) سورة القصص /٥٤ (٣) سورة الأحزاب/٣١

<sup>(</sup>٤) البخارى، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، ح/٥٧ وباب الوضوء مرتين مرتين، ح/٥٨ وباب الوضوء ثلاثا ثلاثا، ح/٥٩ وكذا في الصحاح كلها.

وضوکیا)۔

ہرایک کے نز دیک یہاں مرۃ مرتین اور ثلا ثاسے مرادایک ہی مجلس میں اعضاءکوایک دویا تین مرتبہ دھوناہے۔

إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين."(١)

(غلام جب اپنے آقا کی خیرخواہی کرے اور اللہ تعالی کی اچھی طرح عبادت کرے تواس کودوہرااجر ملے گا)۔

یہاں بھی مرتین سے الگ الگ مجلس میں اجردینا مراذہیں لیا گیا ہے۔

یہاں ہی سری سے اسان میں برائیں ہے ہیاں اس میں ارزیں ارزیں ہے ہے۔
اس آیت کی ایک دوسری تفسیر مجاہد وغیرہ کے حوالہ سے میمروی ہے کہ یہاں طلاق رجعی کی تعداد نہیں بیان کی گئی ہے، طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور ''مرتان' سے مراد سے ہے کہ یکے بعد دیگر ہے دوالگ الگ طہروں میں طلاق دی جائے، لیکن ان حضرت کے نزدیک بھی اگر چہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے لیکن کوئی اس کی خلاف ورزی کر ہے تواگر چہ غلط طریقہ اختیار کرنے کا گناہ ہوگا لیکن میتوں طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی۔ (۲)

۲- دوسری آیت

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنُ مَ بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُ جاً غَيُرَهُ ﴾ (٣) (پھراگرکوئی طلاق دے دے عورت کوتو پھروہ اس کے لئے

<sup>(</sup>۱) مسلم كتاب الأيمان باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، ح/٤٣١٨ ورواه البخاري وأبوداؤد وأحمد أيضا.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ٢/٦٨٦

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/٢٣٠

حلال نەربے گی اس کے بعد، یہاں تک کہوہ اس کےسواایک اورخاوند کے ساتھ نکاح کرے )۔ علامها بن حزم ظاہری اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة، ولا يجوز أن يخص بهذه الآية بعض ذلك دون بعض بغيرنص"(١) (تو به تین پر واقع ہوتا ہے،خواہ ایک ساتھ دی جائیں یا الگ الگ اوریہ جائز نہیں ہے کہ کسی نص کے بغیراس آیت کو بعض سے بعض کوا لگ کرلیا جائے )۔ اسی طرح کے الفاظ امام شافعیؓ ہے بھی منقول ہیں۔(۲) ﴿ تِلُكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ لاَ تَدُرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحُدِثُ بَعُدَ ذَٰلِكَ أَمُراً ﴾ (٣) (اوربیسب خدا کے مقرر کئے ہوئے احکام ہیں اور جو تحض احکام خداوندی سے تجاوز کرے گااس نے اپنے اویرظلم کیا تجھ کوخبرنہیں شایداللہ تعالی بعداس کے کوئی نئی بات پیدا کردے )۔ علامہ نووی علیہ الرحمہ آیت کی تفسیریوں بیان کرتے ہیں: "احتج الـجمهور بقوله تعالى: "وَمَنُ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَةً" قالوا: معناه إن المطلق قد يحدث له ندم، فلا يمكنه تداركه بوقوع البينونة، فلوكانت الثلاث لا تقع،

ولم يقع طلاقه هذا إلا رجعياً فلا يندم."(٤)

<sup>(</sup>١) المحلى ١٠//١٠

<sup>(</sup>٢) الأم ٥/٥٦١

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق/ ١

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم ٤٧٨/١ كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ط: أصح المطابع، الهند.

(جمہور نے اللہ تعالی کے اس قول سے استدلال کیا ہے: "وَمَنُ يَّتَعَدَّ حُدُودَ الله قَالَ کَاسِ فَاللّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ" (اور جو تخص احکام غداوندی سے تجاوز کرے گااس نے اپنے او پرظلم کیا) وہ فرماتے ہیں کہ: اس کے معنی یہ ہیں کہ طلاق دینے والے کو بھی ندامت پیدا ہوتی ہے، اور بینونت کے سبب اس کے لیے تدارک ممکن نہیں ہوتا، تو اگر تینوں واقع نہ ہوتیں اور اس کی بیطلاق صرف رجعی ہوتی تو وہ نادم نہ ہوتا)۔

اسی کوامام رازی ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں:

"وَمَـنُ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ" يدل على أنه إذا أطلق بغير السنة وقع طلاقه، الخ. "(١)

("وَمَنُ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ" ال پردلالت كربى ہے كہ جب غير فلاق دي تو واقع ہوجا ئيگى، اور وہ اللہ كے حدود تجاوز كرنے كسبب اپنے او پرظلم كرنے والا ہوگا، اس كئے كہ اس كا ذكر عدت كے بعد ہے، تو واضح كرديا كہ جو بغير عدت طلاق دي تو اس كى طلاق واقع ہوگى، اس لئے كہ اگر اس كى طلاق واقع نہ ہوتى تو وہ اپنے او پرظلم كرنے والا نہ ہوتا، اور اپنے او پرظلم كے باوجود وقوع طلاق پر بيہ بات دلالت كر رہى ہے، اس كے بعد اللہ تعالى كا قول "لاَ تَدُرِى لَعَلَّ اللّهُ يُحدِثُ بعد ذلِكَ أَمُواً" دلالت كر رہا ہے، يعنی اسے ندامت لاتى ہو اور اسے ندامت لاتى ہو طلاق يں ديرى ہیں )۔

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ٣/٤٥٤، سهيل اكيدُمي لاهور.

#### حاديث

حضرت عویمر کا پنی بیوی سے لعان کرنے کا قصہ، جس کے آخر میں ہے:
"قال عویمر: کذبت علیها یا رسول الله ان أمسکتها،
فطلقها ثلاثا قبل أن یأمرہ رسول الله صلی الله علیه
وسلم، قال ابن شهاب: فکانت سنة المتلاعنین."(۱)
(حضرت عویمر شنے کہا: اگر میں اس کورکھوں تو جھوٹا ہوں، تو
انہوں نے بیوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے
انہوں نے بیوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے
کہلے ہی تین طلاقیں دیدیں، ابن شہاب کہتے ہیں: تو یہی لعان
کرنے والوں کا طریقہ بن گیا)۔

اس میں محل استدلال بقول علامہ نووی ہیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقیں ایک ساتھ دینے پرنکیز ہیں گی ۔

يمى روايت ابوداؤد مين اسطرح آئى ہے:

عن ابن شهاب عن سهل قال: "فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله عليه وسلم: فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة."(٢)

(ابن شہاب حضرت سہل سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: تو انہوں نے بیوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین طلاقیں دیدیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کر دیا، اور

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، ح/٨٠٥٥، مسلم، كتاب اللعان، ح/٣٠٤٨

<sup>(</sup>٢) أبوداؤد، كتاب الطلاق، باب في اللعان، ح/٢٥٠

انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو مل کیا وہ سنت ہو گیا)۔(۱)

عن عائشة رضى الله عنها: "إن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتروجت، فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول."(٢) (حضرت عاكثهرضى الله عنها سيمروى ہے كه ايك شخص نے اپنى بوى كوتين طلاقين ديدي، اوراس نے دوسرے سے شادى كرلى اوراس نے طلاق ديدى تو نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے يوچيا اوراس نے طلاق ديدى تو نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے يوچيا كيا (كماب بهلے شوہر سے نكاح كرسكتى ہے كہيں؟) تو آپ نے فرمایا: نہيں تا آ نكه وہ بھى اس سے اسى طرح لطف اندوز مولے جيسا يہلا ہواتھا)۔

اس حدیث کوامام بخاری نے "باب من جوّز الطلاق الثلاث " (جوتین طلاقوں کی اجازت دیتے ہیں ) کے تحت ذکر کیا ہے، جس سے بالکل صاف معلوم ہور ہاہے کہ مرادایک مجلس میں تین طلاق کا پڑجانا ہے، نیز حدیث میں بھی ایک مجلس کی تین طلاق ہی کاذکر ہے۔

حافظ ابن حجر (٣) اور علامه عینی (۴) دونوں نے فرمایا که بیرحدیث ایک مجلس میں تین طلاق ہونے میں بالکل واضح ہے۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بیر حضرت رفاعہ ہی کا قصہ ہے، جس کو یہاں

<sup>(</sup>١) سكت عليه أبوداؤد والمنذري، قال الشوكاني في نيل الأوطار: ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الطلاق، باب من جوّز الطلاق الثلاث، ح/٢٦١ه

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٣٦٧/٩ كتاب الطلاق، باب من جوّز الطلاق الثلاث، ح/٢٦١ ٥

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري ٤ ١/١٤، الباب والرقم المذكور أعلاه، ط: زكريا بكذَّبو.

اختصار سے بیان کر دیا گیا ہے، کیکن حافظ ابن حجر نے اس خیال کی تر دید کر کے دونوں کو الگ واقعہ قرار دیا ہے (۱)، خود امام بخاری کے فعل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دونوں کو الگ واقعات سمجھ رہے ہیں، اسی لئے اس طرح کا باب قائم کیا ہے، اور معترضین خود فیصلہ کریں کہ کیاان کی رائے مانی جائے، یاامام بخاری یا ابن حجر جیسے ممیق نظر رکھنے والے محدثین کی ۔

۲- عن محمود بن لبید قال: "أخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطلیقات جمیعاً فقام غضبان وقال: أیلعب بکتاب الله و أنا بین أظهر کم، حتی قام رجل فقال: یا رسول الله! ألا أقتله؟"(۲) (حضرت محمود بن لبید فرماتے ہیں: نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو ایک شخص کے بارے میں اطلاع دی گئی، جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دیدی تھیں تو آپ غصے سے کھڑے ہوگئے، اور فرمایا: کیا الله کی کتاب سے تھلواڑ کیا جارہا ہے، جبکہ میں تمہارے درمیان ہی ہوں، یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: کیا میں اس کوئل کردوں؟)۔

اس روایت کے بارے میں حافظ ابن التر کمانی فرماتے ہیں: "حدیث صحیح صریح"(۳) (پیری اور صرق حدیث ہے) اور حافظ ابن جر ُفر ماتے ہیں: "ور جاله ثقات" (اس کے رجال ثقہ ہیں)۔

٤- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: "إن فاطمة بنت قيس

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣٦٧/٩، ط: دارالفكر

<sup>(</sup>٢) نسائي، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، ح/٣٤٣٠

<sup>(</sup>٣) الحوهر النقى بذيل السنن الكبرى ٣٣٣/٧، كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لايطلق إلا واحدة.

أحبرته: أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا (إلى) فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لها نفقة وعليها العدة."(١)

(حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت قیس ٹے ان کو بتایا کہ ان کے شوہرابوحف بن مغیرہ مخزومی نے ان کو تین طلاقیں دیدیں، (آگے ہے) تو لوگوں نے کہا: ابوحف نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں ہیں، تو کیااس کونفقہ ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کونفقہ ہیں ملے گا اور اس پرعدت لازم ہے)۔

یمی روایت سنن نسائی میں ان الفاظ سے ہے:

عن الشعبى قال: "حدثنى فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجى فلاناً أرسل إلي بطلاقي، وإنى سألت أهله النفقة والسكنى، فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله! إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة."(٢)

(حضرت معنی فرماتے ہیں: مجھ سے حضرت فاطمہ بنت قیس نے بیان فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها، ح/٣٧٠٠

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، باب الرخصة في ذلك، ح/٣٤٣٢

نے کہا: میں آل خالد کی اڑکی ہوں، اور میرے شوہر فلال نے مجھے طلاق بھیج دی ہے، میں نے ان کے گھر والوں سے نفقہ اور رہائش کا سوال کیا، تو انہوں نے مجھ سے انکار کر دیا، اور لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! اس نے بیوی کو تین طلاقیں بھیجیں ہیں، فرماتی ہیں: تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت کو نفقہ اور رہائش اسی وقت ملتی ہے جب شوہر کواس پر جوع کاحق ہو)۔

دونوں احادیث کے مجموعہ سے بات صاف ہوگئ کہ حضرت فاطمہ کو تین طلاقیں ایک ساتھ جیجی گئی تھیں،اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوایک طلاق رجعی کے بجائے تین طلاقیں قرار دیا۔

عن سويد بن غفلة قال: "كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي، فلما قتل علي قالت: لتهنئك الخلافة، قال: بقتل علي تظهرين الشماتة، اذهبي، فأنت طالق ثلاثا، (إلى قوله) ثم قال: لولا إني سمعت جدى أو حدثني أبي أنه سمع جدى يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره - راجعتها."(١)

(سویدبن غفلہ فرماتے ہیں: عائشہ تعمیہ حضرت حسن بن علی کے پاس تھیں، تو جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو انہوں نے حضرت حسن سے کہا: آپ کوخلافت مبارک ہو، فرمایا: حضرت علی کی شہادت برخوشی کا اظہار کررہی ہو؟ جاؤتہ ہیں تین طلاق ہیں،

<sup>(</sup>١) البيه قبى فبي سننه الكبرى ٢٣٦/٧ كتاب الخلع والتفريق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث و إن كن مجموعات.

(آگے ہے) پھر فرمایا: اگر میں نے اپنے نانا جان سے سنا نہ ہوتا، یا فرمایا: میرے والد نے مجھ سے بیان نہ کیا ہوتا کہ انہوں نے میرے نانا کو بیفر ماتے ہوئے سنا: جوشخص بھی اقراء میں یا مہم طور سے تین طلاق دیتو وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے، تو میں اس سے ضرور رجوع کرلیتا)۔

عن عبادة بن الصامتُ قال: "طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلق أمنا فهل له من مخرج؟ قال: إن أباكم لم يتق الله تعالى فهل له من أمره مخرجاً؟ بانت منه بشلاث على غير السنة، وتسع مأة وسبع و تسعون إثم في عنقه."(١)

(حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میرے آباء میں سے ایک نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق دیدی ، تو ان کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہمارے والد نے ہماری ماں کو ایک ہزار طلاق دیدی ہیں، تو ان کے لئے کوئی چھٹکارہ کا راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تہمارے والد نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا ہے، کہ ان کے لئے ان کے معاملہ میں کوئی راستہ نکلے، تین طلاق سے وہ بائد ہوگئ ہیں، غیر سنت طریقہ پر اور نوسوستانو ہے ان کی گردن پر گناہ ہیں )۔

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق باب المطلق ثلاثا، ح/۱۳۳۹، سنن دار قطنی ۲/۶، ح/۳۰ www.abulhasanalinadwi.org

اس حدیث کے ایک راوی عبیداللہ بن ولیدوصافی پر کلام کیا گیا ہے، چنانچہ پیٹمی مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں:

> "وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف"(١)

(اس میں عبیداللہ بن الولید وصافی عجلی ہیں جو کہ ضعیف ہیں )۔ لیکن امام احمد نے ان کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا:

"یکتب حدیثه للمعرفة"(۲) (جا نکاری کیلئے ان کی احادیث ککھی جا ئیں گی)۔ م

2- طبرانی نے حضرت عمر کے طلاق دینے کامشہور قصہ جو کہ تھیجین میں بھی آیا ہے اُقل کر کے ان الفاظ کا بھی اضافہ قال کیا ہے:

"فـقـلـت يـا رسـول الـله ! لـو طلقتها ثلاثا كان لي أن

أراجعها، قال: إذا بانت منك وكانت معصية. "(٣)

(میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر میں نے تین طلاق دی

ہوتیں تو کیا میرے لئے اس سے رجوع کرنا جائز ہوتا، فرمایا:

تب تووہ تم سے بائنہ ہوجاتی اور گناہ ہوتا)۔

علامه يثمي اس روايت كوقل كر كے فر ماتے ہيں:

"وفيه على بن سعيد الرازى، قال الدار قطني ليس بذاك وعظمه غيره و بقية رجاله ثقات. "(٤)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، باب فيمن طلق أكثر من ثلاث ٢٣٨/٤

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٥/٢٢، ط: دارالكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) سنن دار قطنى ٤٣٨/٢، زاد المعاد ٥/٤٥، فصل في حكمه فيمن طلق المرأة ثلاثا، ط:مؤسسة الرسالة، مجمع الزوائد، باب طلاق السنة وكيف الطلاق ٣٣٦/٤

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال ٥٠/٥ ١، ح/٥٨٧١، دارالكتب العلمية

(اس میں علی بن سعیدالرازی ہے، دار قطنی فرماتے ہیں: لیس بسنداك اور دوسرل نے اس کواہمیت دی ہے، اوراس کے بقیہ رجال ثقہ ہیں )۔

لیکن حافظ ذہبی گی رائے ان کے بارے میں دوسری ہے، فرماتے ہیں: "حافظ، رحّال، جوّال."

(حافظ حدیث اور کثرت سے اسفار کرنے والے تھے)۔ پھرابن پونس کا قول نقل کرتے ہیں:

"كان يفهم ويحفظ" (وه يجحت اورمخفوظ ركهتے تھے)\_

من على قال: "سمع النبى عَلَيْ رجالًا طلق البتة، فغضب وقال: تتخذون آيات الله هزوا، أو دين الله هزوا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره."(١)

(حضرت علی فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کوسنا کہ اس نے '' طلاق البتہ'' دیدی ہے، تو آپ غصہ ہوئے، اور فرمایا: تم لوگ اللہ کی آیتوں کا، یا فرمایا اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے اور کھلواڑ کرتے ہو، جو بھی طلاق البتہ دے گاہم اس کو تین طلاق لازم کر دیں گے، وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے)۔

عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْهُ قال: "المطلقة ثلاثا لاتحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره ويخالطها

<sup>(</sup>١) دار قطني كتاب الطلاق ٤/٠٢، ح/٥٥

ويذوق عسيلتها."(١)

(حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس عورت کو تین طلاق دی گئی ہوں وہ اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے نکاح کرلے، وہ اس سے اختلاط کرے اور لطف اندوز ہو)۔ اس حدیث کو نقل کر کے علامہ پیٹمی فر ماتے ہیں:

"روہ الطبرانی و أبو یعلی، ورجال أبو یعلی رجال الصحیح." (اس حدیث کی روایت طبرانی اورابویعلی نے کی ہے،اورابویعلی کے رجال صحیح کے رجال ہیں )۔

"المطلقة ثلاثاً" (جسعورت كوتين طلاق دى گئى ہوں) كاجمله عام ہے، البذا چاہے الگ الگ مجالس میں تین طلاق دی گئی ہوں، چاہے ایک مجلس میں، تکم ایک ہونا چاہے۔ ایک مجالس میں ایک ہونا چاہئے۔

- عن نافع بن عجير بن عبد يزيد إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول الله عَلَيْكُ فقال: يارسول الله النه إنى طلقت امرأتى سهيمة البتة، والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله عَلَيْكُ لركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله عَلَيْكُ ، فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان رضى الله عنهما."(٢)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٤/٠/٤

<sup>(</sup>٢) أبو داؤد، كتاب الطلاق، باب في ألبتة، ح/٢٠٦٦، دار قطني ٤٣٨/٢، الترمذي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، ح/١٥١، ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق البتة، ح/١٥١،

اپنی بیوی سہیمہ مزنیکوطلاق البته دی، پھرنی کریم صلی الله علیه وسلم
کے پاس آئے اور کہا: اے الله کے رسول! میں نے اپنی بیوی
سہیمہ کوطلاق البته دی ہے، الله کی شم میری نبیت صرف ایک طلاق
کی تھی، تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت رکانہ سے کہا: بخدا
تہاری نبیت صرف ایک کی تھی ؟ حضرت رکانہ نے کہا: بخدا میری
نبیت صرف ایک کی تھی ، تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے بیوی
انہیں لوٹا دی ، تو انہوں نے ان کو دوسری طلاق حضرت عمر اللہ علیہ وسلم نے بیوی
زمانہ میں دی ، اور تیسری طلاق حضرت عثمان آگے زمانہ میں دی )۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، صرف ایک واقع ہو جاتی ہیں، صرف ایک واقع ہو تا تا ہے۔ ہوتی نہ آنے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشم لینے کی، اس حدیث کوحافظ ابن حجرنے التل حیص میں صحیح کہا ہے۔ (۱)

آ ثارصحابه

اس کے علاوہ حضرت عمرٌ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبال ؓ، حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عمران بن عبداللہ بن عمر و بن العاص ؓ، حضرت زید بن ثابت ؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت عمران بن الحصين ؓ، حضرت ابوموسی اشعری ؓ، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ، کے آثار کتب احادیث میں نقل کئے گئے ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک ایک مجلس میں بھی تین طلاق دی گئیں تو تین ہی پڑتی ہیں (۲) ۔ تمام آثار کا ذکر طوالت کا

<sup>(</sup>١) تلخيص الحبير ٤/٤ ١، ١٢٥٥ (مكتبة نزار باز)

<sup>(</sup>٢) راجع للآثار: السنن الكبرى للبيهقى، مصنف ابن أبى شيبة، سنن سعيد بن منصور، الطحاوى، مصنف عبد الرزاق، كتاب الآثار، الجوهر النقى، أبو داؤد، مجمع الزوائد، زاد المعاد وغيره.

#### باعث ہوگا،ہم صرف دوآ ثار ذیل میں نقل کررہے ہیں:

۱- عن أنس قال: "كان عمر إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا فى مجلس واحد أو جعه ضرباً وفرق بينهما."(١)

(حفرت الس فرمات بين: حفرت عمر كي پاس جب كوئى ايبا شخص لا يا جاتاتها جس نے اپنى بيوى كوا يك مجلس ميں تين طلاق دى ہوں، تواس كى سخت پائى كرتے تھے، اور دونوں ميں تفريق كراد يتے تھے)۔

عن نافع قال: كان ابن عمر رضى الله عنهما إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال: "لو طلقت مرة، فإن النبى صلى الله عليه و سلم أمرنى بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرّمت عليك حتى تنكح زوجاً غيره."(٢)

(حضرت نافع رضی الله عنه فرماتے ہیں: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے جب ایسے خص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے تین طلاقیں دی ہوتی اس طلاقیں دی تھیں، تو فرمایا: کاش! تم نے ایک طلاق دی ہوتی اس لئے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے جھے کواسی کا حکم دیا تھا، تواگر تم نے تین طلاق دیدی ہیں تو وہ تم پر حرام ہوگئ ہے، تا آئکہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے )۔

### اجماع

اس مسکلہ میں خواہ اصطلاحی اجماع نہ ہولیکن قرن اول سے لے کرعلامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ تک جمہور امت کا یہی قول رہا ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا،

<sup>(</sup>١) الجوهر النقى ٣٣٣/٧

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، ح/٣٦٥٣، البخاري تعليقا، كتاب الطلاق، باب من قال لامرأته أنت عليّ حرام، ح/٢٦٤٥

تفصیلات اوپر گزر چکی ہے، جمہور کا کسی بات کا قائل ہونا خودا یک بڑی دلیل ہے۔

## عقل كافيصله

عقل بھی یہی کہتی ہے کہ شرعاً کسی چیز کے ممنوع ہونے کا مطلب بینیں ہے، کہا گرکوئی اس کاار تکاب کر بے تو وجود ہی میں نہیں آئے گی، مثلاً حالت حیض میں طلاق دینا ممنوع ہے، کیاں دینے سے پڑجاتی ہے، زنا اور قل ممنوع ہیں لیکن میا فعال کوئی نالائق کر بے تو وجود میں آجاتے ہیں، اسی طرح ایک مجلس میں تین طلاق دینے کوئی خالائی کر بے تو طلاق بہر حال کوئی خالاق بہر حال پڑجانا چاہئے۔

## بعض شبهات كاجواب

جوحضرات ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کوایک طلاق رجعی قرار بیتے ہیں، دراصل ان کومندرجہ روایات اور دلائل سے شبہ ہو گیا ہے، ہم ترتیب وارپہلے دلائل ذکر کریں گے، پھر ہر دلیل کے ساتھ اس سے پیدا ہونے والے شبہ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔

ان حضرت كوسب سے قوى شبه مندرجه ذيل روايت سے ہے:
عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: "كان
البطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال
عمر بن الخطاب: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم
فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم."(١)
(حضرت عبدالله بن عباس سے مروى ہے قرماتے ہيں: ني كريم

صلی اللہ علیہ وسلم ،حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کے دو سال کے زمانہ میں تین طلاقیں ایک تھیں، تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا: لوگوں نے ایک ایسے معاملہ میں عجلت جاہی جس میں ان کے لئے مہلت تھی، تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کوان پر نافذ کر دیں، چنانچے آپ نے اس کوان پر نافذ کر دیا)۔

جواب

اوپر جمہور کے دلائل گزر چکے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ تین طلاقیں دی جائیں تو تین پڑجاتی ہیں، لہذااس حدیث اوران دلائل کے درمیان الیی شکل اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے احادیث میں بجائے تضاد ظاہر ہونے کے تطبیق پیدا ہوجائے، خاص طور سے اس لئے بھی کہ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتو کی یہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔(۱)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ آئخضرت ملی الله علیہ وایت کریں پھراس کے خلاف فتویٰ دیں، جبکہ ان کا قول مشہور ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بیسنت رسول ہے اور تم کہتے ہو کہ بیابو بکر اور بیا عمر کا قول ہے، یہ بات فنخ جج سے متعلق فر مائی تھی، چنا نچہ امام احمد بن حنبال نے اسی بنیاد پراس حدیث کوردکر دیا تھا، جیسا کہ علامہ ابن القیم نے بھی ذکر کیا ہے۔

لہذا جہوراس حدیث کی مندرجہ ذیل تاویلیں کرتے ہیں:

الف: روایت میں مذکور تمام تفصیل غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے، دراصل آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غیر مدخول بہا کواس طرح طلاق دیتے تھے:

<sup>(</sup>١) أبوداؤد، كتاب الطلاق، باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ح/٢١٩٧.

علامه ابن قيم ني بهي اس فتو حى توثيق الن الفاظ سے كى ہے: ' فقد ثبت بـ لا شك عـن ابن مسعود و على وابن عباس الإلزام بالثلاث إن أوقعها جملة."

"أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" (تمهيس طلاق، تمهيس طلاق، تمهيس طلاق، تمهيس طلاق عجم مدخول بها كواس طرح طلاق و يجائز وه يهله بى جمله سے بائنه ہوجاتی ہے، اس كے بعدوالى طلاقيس برٹنے كاسوال ہى پيدائهيس ہوتا۔

پھر حضرت عمررضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگوں نے "أنست طسالسق شلاٹا" (تہہیں تین طلاق) کے الفاظ سے طلاق دینی شروع کی ،غیر مدخول بہا کو بھی اس طرح تین طلاق دیجائے تو تینوں پڑ جاتی ہیں ، اسی لئے حضرت عمر نے اس کو جاری کر دیا ، ورنہ حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں اوران کا جو عام مطلب ہے اس کے مطابق تو گویا حضرت عمر نے نظام طلاق میں مکمل تبدیلی کردی ، کیا ایک خلیفہ راشد کے لئے ایسا کرناممکن ہے؟ پھرتمام صحابہ خاموش رہے ، کیا بی خموشی درست ہے؟ کہنا ہی پڑے گا کہ ظاہری الفاظ سے جو مفہوم سمجھ میں آر ہاہے وہ مراز نہیں ہے۔

اسی کئے امام نسائی نے اپنی سنن میں بیروایت جہال نقل کی ہے، وہاں بیہ باب باندھاہے:"باب السطلاق الشلاث السمت فرقة قبل الد حول بالزوجة" (باب/ ۸، روایت/ ۳۲۳۵) (زوجہ پر دخول سے پہلے تین متفرق طلاق کا باب) معلوم ہوا کہان کے نزدیک بیر مدیث غیر مدخول بہاسے متعلق ہے، چنانچہ ابوداؤد کی روایت میں بیقید صراحت سے آبھی گئی ہے۔(۱)

ب: دوسراجواب بیددیا گیا ہے کہ اصل مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص تین مرتبہ الفاظ طلاق استعال کر لے کین اس کی منشا تین طلاق دینا نہ ہو بلکہ وہ ایک ہی طلاق کو تاکید کی نیت سے بار بار کہہ رہا ہو، تو اس صورت میں دیانۂ صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے، تو اس حدیث میں بیذ کر کیا جا رہا ہے کہ عہد رسالت، عہد صدیقی اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں قضاء بھی اس کوایک طلاق مانتی تھی لیکن جب حضرت عمر نے محسوس فر مایا کہ اب دیانت کا پہلا معیار باقی نہیں رہا، اگر قضاء میں بھی لوگوں کی بات اسی

<sup>(</sup>١) أبوداؤد، كتاب الطلاق، باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ح/٢١٩

طرح مانی جاتی رہی تو لوگ ممکن ہے کہ جھوٹ بول کوحرام کا ارتکاب کریں، اس کئے انہوں نے بیا علاق استعال کرے گا، انہوں نے بیا علاق استعال کرے گا، تو تا کید کا عذر قابل قبول نہ ہوگا، اور الفاظ کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے اس کو تین شار کرلیا جائے گا۔

علامہ نووی اورعلامہ قرطبی نے اس تاویل کو پسند فرمایا ہے۔(۱)
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ صحابہ کرام کی موجود گی ہوا، اور کسی نے اس
پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ جسیا کی آثار صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد
بالا تفاق اسی کے مطابق فیصلہ کرنے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس کھی اسی کے
مطابق فتوی دینے گئے۔

<sup>(</sup>۱) شرح النووي ۲/۸۷، تفسير قرطبي ۳۰/۳

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق/٢

<sup>(</sup>٣) أبو داؤ د، كتاب الطلاق، باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، ح/٢١ www.abulhasanalinadwi.org

کوئی جاتا ہے جمافت اختیار کرتا ہے، پھرا ہے ابن عباس! اے ابن عباس! کہتار ہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: جواللہ کا تقوی اختیار کریگا اس کے لئے اللہ تعالی راستہ نکال دیگا، اور تم نے اللہ کا تقوی نہیں اختیار کیا، لہذا میں تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں یا تا، تم نے اپنے رب کی نافر مانی کی، اور عورت تم سے بائد ہوگئی )۔

5: اگر حضرت ابن عباس کی روایت کی تاویل نه کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تین طلاق ایک شار ہونگی ، چاہ الگ الگ طهر میں دی گئی ہوں ، چاہ ایک مجلس میں ، اس کے قائل اہل حدیث حضرات بھی نہیں ہیں ، وہ مسئلہ کوخاص کرتے ہیں ایک مجلس کی تین طلاقوں سے ، ظاہر ہے اس کے لئے ان حضرات کے پاس دلائل ہیں ، تو پھر جمہور کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہئے کہ دلائل کی بنیاد پراس حدیث کوتا کیدیا مدخول بہا سے خاص قرار دیں ، حضرت ابن عباس کا فتوی اس کی واضح دلیل ہے ، شروع میں درج دلائل اس کے متعارض ہیں ، اس سے تطبیق ہوجاتی ہے ، تاویل نه کریں تو دلائل میں تضاد نظر آتا ہے ، لہذا یہ تو سراسر نا انصافی ہے کہ خود جس طرح چاہیں تاویل کریں ، دوسراکرنا چاہے تو اس پر برہم ہوں۔

د: پیرجوابات تو حدیث کوقابل استدلال تسلیم کر لینے کے بعد ہیں،اوریہی بات صحیح بھی ہے۔ کا میں میں اوریہی بات صحیح بھی ہے، کیکن پیرواضح رہے کہ بہت سے علماءاور محدثین نے اس حدیث کونا قابل استدلال بھی قرار دیا ہے، چندا قوال ملاحظہ ہوں:

ا- حافظا بن عبدالبررحمة الله عليه فرمات بين:

"ورواية طاؤوس وهم، لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب."(١) (طاؤوس کی روایت وہم ہے، حجاز ،شام ،عراق اور مشرق و مغرب کے علاءاس سے واقف نہیں )۔ صاحب الجرح والتعدیل امام جوزائی فرماتے ہیں:

"وهو حديث شاذ وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أحد له أصلا."(١)

(بیر حدیث شاذ ہے، گزشتہ زمانہ میں میں نے اس سے اعتناء کیا تھا، اوراس کی کوئی اصل نہیں یائی )۔

۳- امام احمد بن عمر قرطبی "السفهم شرح مسلم" میں حدیث برکلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"إن ظاهر ذلك الحديث خبر عن جميعهم أو عن معظمهم، والعادة تقتضى فيما كان هذا سبيله أن يفشو وينتشر ويتواتر نقله (إلى) هذا الوجه يقتضى القطع ببطلان هذا الخبر فإن لم يقتض ذلك فلا أقل أن يفيدنا الريب عنه والتوقف، والله أعلم."(٢)

(اس حدیث کا ظاہرتمام یا اکثر صحابہ کی طرف سے خبر ہے، اور اس طرح کی خبروں میں عادت یہ ہے کہ وہ پھیل جائے، منتشر ہوجائے، اور نقل متواتر سے ثابت ہو، ورنہ یہ محال ہے کہ ایک کے خبر دینے میں منتشر ہو، (آگے ہے) کہ یہ وجہ اس خبر کے بطلان کی مقضی ہے، اور اگر اس کی مقضی نہ ہوتو اس سے کم کوئی بات نہیں، کہ ہمیں شبر او تو قف اختیار کرنے کا فائدہ دیتی ہے)۔

<sup>(</sup>١) الإشفاق، ص/٤٨

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٢٤٢/٤ باب إمضاء الثلاث من كلمة الوجه الخامس ط: دار الكلم الطيب

۲- حضرت ابن عباس کا فتوی اس حدیث کے خلاف تھا، جواو پر نقل کیا گیا،
 دلچیپ بات یہ ہے کہ اس حدیث کے دوسرے اسلیے راوی حضرت طاؤوس سے بھی
 اس کے خلاف فتوی منقول ہے۔

"أحبرنا على بن عبد الله (وهو ابن المدینی) عن عبد الرزاق عن معمرعن أبی طاؤوس عن طاؤوس أنه قال: من حدثك عن معمرعن أبی طاؤوس عن طاؤوس أنه قال: من حدثك عن طاؤوس إنه كان يرى طلاق الثلاث واحدة كذبه."(۱) (حضرت طاؤوس كے بيٹے حضرت طاؤوس سے روایت كرتے ہیں كہ انہوں نے فرمایا: جوتم سے طاؤوس كے حوالے سے بیان كرے كہ وہ تین طلاق كوایک مانتے ہیں تواس كی تكذیب كرنا)۔ اہل حدیث حضرات كا دوسرا استدلال حضرت ابن عباسؓ كی ایک دوسری

۲- اہل حدیث حضرات کا دوسرا استدلال حضرت ابن عباس کی ایک دوسری روایت سے ہے:

عن ابن عباس قال: "طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثا فى مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقها ثلاثا؟ قال: فقال: فى مجلس واحد؟ قال: نعم! قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فرجعها."(٢)

(حضرت ابن عبال فرماتے ہیں: رکانہ بن عبدیزیلاً نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں تین طلاقیں دیدیں، اور اس پر بہت رنجیدہ ہوئے، فرماتے ہیں: تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ان سے

<sup>(</sup>١) الاشفاق ص/٤٨

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ١/٥٦٥، ح/٢٣٨٧

پوچھا: تین طلاق کس طرح دیں، کہتے ہیں: فرمایا: ایک ہی مجلس میں؟ کہا: ہاں! فرمایا: یہ تو ایک طلاق ہے، تو اگر چا ہوتو رجوع کرلو، چنانچہانہوں نے رجوع کرلیا)۔

#### جواب

ا- حضرت رکانٹ کے طلاق دینے کا واقعہ کتب احادیث میں مختلف الفاظ سے وارد ہوا ہے، اس روایت میں '' طلاق وارد ہوا ہے، اس روایت میں ''طلاق البتہ' دینے کا ذکر ہے، اورا بوداؤدفر ماتے ہیں کہ البتہ والی روایت دو وجو ہات سے اصح ہے:

الف: پیروایت حضرت رکانڈ کے اہل خاندان سے مروی ہے۔

ب: "طلق ثلاثا" والى روايت مضطرب ہے، جبکه "البته" والى روايت اضطراب سے فالى ہے۔ (۱)

معلوم ہوا کہ حضرت رکانہؓ نے تین طلاق نہیں دی تھیں،'' طلاق البتہ'' دی تھی،طلاق البتہ '' دی تھی،طلاق البتہ سے تین طلاق بھی مراد لی جاسکتی ہیں،لہذا کسی راوی نے اسے طلاق ثلاث سے تعبیر کردیا۔

جب بیٹابت ہوگیا کہ حضرت رکانٹٹ نے "أنت طالق ألبته" کہاتھا، توان کی طلاق کو ایک قرار دینا بالکل واضح ہے، اس صورت میں احناف کے یہاں بھی صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔

اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت رکانہؓ نے تین طلاقیں دی تھیں، تو مطلب بیہ کہ تین الفاظ سے تین طلاقیں دی ہوں گی، اوران کا مطلب چونکہ ایک طلاق دینا تھا، لہذات ملے کرایک طلاق قرار دی گئی، تفصیل اس حدیث میں ملاحظہ ہو:

عن عبد الله بن يزيد بن ركانة رضى الله عنه عن أبيه عن جده قال: "أتيت النبى صلى الله عليه وسلم، فقلت: يارسول الله! إنى طلقت امرأتي ألبتة، فقال: ما أردت بها؟ قلت واحدة، قال: والله؟ قلت: والله! قال: فهو ما أردت."(١)

(حضرت عبدالله بن يزيد بن ركانه فن ابيه فن جده روايت كرتے بين كه حضرت ركانه في في كريم سلى الله عليه وسلم كي بين كه حضرت ركانه في في مايا: مين نبي كريم سلى الله عليه وسلم كي بيوى كياس آيا، اور ميں نے كہا: اے الله كے رسول! ميں نے كہا: بخدا! فر مايا: تو وہ ميں نے كہا: بخدا! فر مايا: تو وہ اتن ہى پڑى جتنى كى تم نيت كى )۔

# بعض محققين المل حديث كااعتراف حقيقت

مولا ناشرف الدين دہلوگ ايک بڑے پايہ کے اہل حدیث عالم تھے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پرمحققانہ بحث کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں: کھتے ہیں:

> ''اصل بات بہہ کہ مجیب مرحوم نے جولکھا کہ تین طلاقیں مجلس واحد کی محدثین کے نزدیک ایک کے حکم میں ہے، یہ مسلک صحابہ، تابعین، اور تع تابعین وغیرہ ائمہ محدثین کا نہیں ہے، یہ مسلک سات سوسال کے بعد کے محدثین کا ہے، جو شنخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتو کی کے اور ان کے معتقد ہیں۔

(آگے ہے) ہاں تو جبکہ متاخرین علمائے اہل حدیث اس مسکلہ میں شخ الاسلام سے متفق ہیں، اور وہ اس کو محدثین کا مسلک ہتاتے ہیں، اور مشہور کردیا گیا ہے کہ یہ فدہب محدثین کا ہے، اور اس کا خلاف فدہب حنفیہ کا ہے، اس لئے ہمارے اصحاب فوراً اسے تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس کے خلاف کورد کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ فتوی یا فدہب آ ٹھویں صدی ہجری میں وجود میں آیا ہے، اور ائمہ اربحہ کی تقلید چوتھی صدی ہجری میں رائح ہوئی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہریلوی لوگوں نے قبضہ غاصبانہ کرکے کی مثال ایسی ہے جیسے ہریلوی لوگوں نے قبضہ غاصبانہ کرکے اس اسلام بھی خود ساختہ ہے، جو چودھویں صدی ہجری میں بنایا اسلام بھی خود ساختہ ہے، جو چودھویں صدی ہجری میں بنایا گیا ہے۔"(۱)

7- علاء ابل حدیث، سعودی عرب کے علاء خاص طور سے علامہ ابن باز گی روایت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ابن باز اور دوسر ہے اہم علاء جیسے شخ عبر اللہ بن جمید، شخ محرا مین شخطی، شخ محر حرکان اور انہیں جیسے حضرات کی سطح کے کل سترہ علاء اور مشاکح کی موجودگی میں طلاق ثلاثه کے متعلق مندرجه ذیل قرار داد منظور ہوئی:

"بعد الاطلاع علی البحث المقدم من الأمانة العامة لهیئة کبار العلماء والمعدمن قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء فی موضوع: "الطلاق الثلاث بلفظ واحد" وبعد دراسة المسألة، و تداول الرأی و استعراض الأقوال التي قيلت فيها، و مناقشة ما علی کل قول من ایراد و توصل المحلس بأکثريته إلی اختیار القول

بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا وذلك لأمور أهمها ما يلي، الخ. "(١)

(بیئة کبارالعلماء کی جزل سکریٹریٹ کی طرف سے پیش کردہ اور 'اللہ جنة الدائمة للبحوث والإفتاء" کی طرف سے 'ایک لفظ سے تین طلاق کے موضوع" پر تیار کردہ تحقیق سے مطلع ہونے کے بعد نیز مسکلہ کے مطالعہ، تبادلہ خیالات، اس کے متعلق کہے گئے اقوال کا جائزہ لینے اور ہرقول پر وارد ہونے والے اعتراضات پر مناقشہ کے بعد مجلس اکثریت سے ایک لفظ کے ذریعہ دی گئی تین طلاق کے تین واقع ہوجانے کے قول کوافتیار کرنے کی طرف پہنی ہے، اور یہ چندا مور کے سبب ہے، کوافتیار کرنے کی طرف پینی ہے، اور یہ چندا مور کے سبب ہے، ان میں اہم درج ذبل ہیں، الخی کے۔

## خلاصة كلام

خلاصة كلام بيركه:

ا - قرآنی آیات، احادیث، آثار صحابه اور آثار تا بعین سے یہی ثابت ہے کہ تین طلاق دینے سے تین بڑتی ہیں۔

۲- قرن اول ہے آج تک جمہور کا مسلک یہی رہا ہے، بلکہ اس کوا جماعی مسئلہ
 بھی قرار دیا گیا ہے۔

۳- کچھ حضرات اس کے قائل ہیں کہ تین طلاق ایک مجلس میں دی جائیں تو ایک طلاق ایک مجلس میں دی جائیں تو ایک طلاق پڑتی ہے، کیکن ان کا استدلال جن احادیث یا آیات سے بتایا جاتا ہے، وہ

(۱) حكم الطلاق الثلاث بلفظ و احد لهيئة كبار العلماء محلة البحوث الإسلامية، المحلد الأول العدد الثالث سنة ١٣٩٧ هـ (منقول از احسن الفتاوي ٣٦٥/٥) اس قر ارداد سے بہلے پوری تحقیق نقل كى گئ بيعدد الثالث سنة ١٣٩٧ هـ (٢٢٣ هـ ٢٢٣ سـ ٢٢٣ ك بهاورقابل مطالعه بـ

کسی طرح بھی محیح قرار نہیں دیا جاسکتا، احادیث اصلاً دو پیش کی جاتی ہیں دونوں سے استدلال محیح نہیں ہے، نہان کے استدلال محیح نہیں ہے، نہان کے راویوں نے، جمہور کے دلائل کے پیش نظران کا ایسامفہوم بھی آسانی سے لیا جاسکتا ہے جس سے ان کامفہوم جمہور کے دلائل سے الگنہیں رہتا۔

۷- خود بعض محققین اہل حدیث نے بھی اس مسلہ میں عام اہل حدیث کی مخالفت کر کے جمہور کی رائے اختیار کی ہے،خودعلامہ ابن باز اور بیئة کبار العلماء کے ممبران نے جمہور کے موقف کی تائید کی ہے۔

لہٰذا ان سب وجوہات کے باوجود جمہور کے موقف کو مذاق میں اڑانا غیر شجیدہ لوگوں کا ہی کام ہوسکتا ہے۔

الله تعالى ہمیں راہ حق کی ہدایت دے۔ آمین \_(والله أعلم)